



Marfat.com

### 深水水水水水水水水水

### (جمله حقوق بحق ناتر محفوظ بیں)

| الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة         |             | نام كتاب   |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| ( بھر ہے موتی )                             |             |            |
| علامه جلال الدين سيوطي عليه الرحمة          |             | مؤلف       |
| علامه مفتى غلام عين الدين تعيمى عليه الرحمة | *********   | مترجم      |
| محميليل مصطفي اعوان صابري چشتي              | *******     | تضجيج جديد |
| 128                                         | **********  | صفحات      |
| 600                                         | *********   | تعداد      |
| فيصل رشيد                                   | *********** | كميوزنك    |
| ون2016ء -                                   | ********    | اشاعت      |
| . محمدا كبرقاوري                            | **********  | ناشر       |
| _/130/ روپ                                  |             | قيمت       |



### فهرست

| ٧         | فرف جمزه (الف) ِ |
|-----------|------------------|
| نام       | حرف الباء        |
| ۳۵:       | حرف الثاء        |
| ۴۸        | ترف الجيم        |
| r9        | ترف الحاء        |
| ۵۳        | ترف الخاء        |
| ۵۷        | ترف الدال        |
| ۵٩        | ترف الذال        |
| ۲٠        | زف الراء         |
| 44        | زف الزاء         |
| 44        | ترف السين        |
| <b>44</b> | ترف الشين        |
| 'AF       | ترفسالصاد        |
| 4.        | ترف الطاء        |
| ۷٢.       | ترف الظاء        |
| ۷٣        | <br>ترف العين    |
| ۷٨.       | ترف الغين        |
| ۷۸        | حرف الفآء        |

| ۷٩    | حرف القاف                                   |
|-------|---------------------------------------------|
| ۸۱    | ح ف الكاف                                   |
| ۸۵    | ح ف الملام                                  |
| ۸۹    | حرف الميم                                   |
| I+A   | حرف النون                                   |
| +     | تحرف الهاء                                  |
|       | حرف الواو                                   |
| 1110  | حف لا                                       |
| 114   | حرف الياء                                   |
| IIA . | <br>فصل: وه حدیثیں جو کسی حرف میں داخل نہیں |
| IPY"  | فوائد                                       |
| 11/2  | غاتمه<br>خاتمه                              |

بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله تعظيمًا بشانه والصلوة والسلام على سيدنا و آله واصحابه وانصاره واعوانه وبعد

یدامرائنهٔ افی اہم وضروری ہے کہ ان احادیث کا حال بیان کیا جائے جوعام لوگوں میں مشہور ہیں اور جنہیں فقہاء کرام علم حدیث سے ناواقف لوگوں پرواضح کرتے رہتے ہیں۔ بلاشہ شخ امام ہیں اور جواس سلسلہ ہیں اعتراضات وجوابات دیئے جاتے رہتے ہیں۔ بلاشہ شخ امام بدر الدین ذرکشی رحمۃ الله علیہ نے اس اہم موضوع پرایک مجموع لطیف بھی تالیف فرمایا ہے اس کی موجودگی میں کسی مزید تالیف و تنقیح اور کی وزیادتی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر میں نے بغرض افادہ اس کتاب سے خلاصہ لے کربہت سے ضروری فوائد اور جوان پر اعتراضات وارد ہوتے تھان پر تنبیہات اضافہ کر کے بیرسالہ مرتب کیا ہے اور اپنی طرف سے بات کو میں نے اول '' قلت' اور آخر میں ''افتی'' لکھ کرمتاز کر دیا ہے اور نیل میں طرف سے بات کو میں نے اول '' قلت' اور آخر میں ''افتی'' لکھ کرمتاز کر دیا ہے اور نیل میں اسے حروف مجمہ لیخی حرف تبی کے اعتبار سے مرتب کر دیا ہے تا کہ وضاحت و بیان میں زیادہ آسان ہوجائے اور اس مجموعہ تالیف کانام '' اللہ در المنتشرہ فی الاحادیث زیادہ آسان ہوجائے اور اس مجموعہ تالیف کانام '' اللہ در المنتشرہ فی الاحادیث السمشتھرہ ''رکھ دیا ہے۔ اب اللہ تعالی سے استدعا کرتا ہوں کہ اسے قبول فرمائے اور اسے فضل واحدان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ میں قابل ذکر بنائے۔ آسین

Marfat.com Marfat.com



## حرف بهمزه (الف)

عدیث البعض المحلال الى الله الطلاق: الله تعالی كنزديك سي مديث الله العالات الله العالم كنزديك سي دياده نالبنديده حلال چيزول ميس طلاق ميد

اس حدیث کوابودا و دوابن ماجہ نے بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کیا اور حاکم نے ان کفظوں سے نقل کیا:

قلت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ دیلمی کے نزد میک معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث کے بیالفاظ ہیں۔

ان الله يبغض الطلاق ويجب العتاق : الله تعالى طلاق كونالبندفر ما تا ہے اور غلاموں كى آزادى كومجوب ركھتا ہے اور ديلمى ہى كے نزد يك دوسرى سند سے جو مقاتل بن سليمان از عمر وابن شعيب عن ابيان جده مرفوعاً مروى ہے بيہ :

ما احل الله حلالا احب اليه من النكاح و لا احل حلالا اكوه اليه من المنكاح و لا احل حلالا اكوه اليه من المطلاق: فكارت بره هرالله تعالى كزد يك اوركوئي چيز زياده بيارى طال بين اور طلاق سے بره كر اس كے نزد يك كوئي چيز زياده مروه و ناپيند نبيس اور تاريخ ابن عساكر ميں بطريق جعفر بن محمد از شجاع بن اشرس از ربيع بن بدر از ايوب از ابى قلاب از ابن عباس مرفوعاً حديث بيد يد

مامن شيء مسما احل الله اكره عنده من الطلاق: الله تعالى في عنده

是是我的人

چزیں طال فرمائی ہیں ان میں سب سے نابیٹدیدہ طال چیز اس کے نزدیک طلاق ہے۔انتخا۔

صدیث ۱- اتقوا النار و لو بشق تمو: آگ سے بچواگر چروہ مجور کی تھی کے برابر ہو۔ (اہام احمداز عائشہ مضال )

قلت: علامہ میوطی فرماتے ہیں بیرحدیث بخاری وسلم میں عدی بن اثم ہے مروک ہے اورانہی میں حدی بن اثم ہے مروک ہے اورانہی میں حضرت ابو برریہ درخی اللہ عنہا ہے بھی منقول ہے اور جب کوئی حدیث بخاری وسلم میں یا صحاح سنہ کی سی کتاب میں آ جاتی ہے توان کے بعد کسی اور حوالہ کی حاجت نہیں ہوتی ۔ انتہا ۔ بعد کسی اور حوالہ کی حاجت نہیں ہوتی ۔ انتہا ۔

حدیث ۱- اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنورالله: مومن کی فراست مدیث ۱ مین کی فراست می در در کیونکه وه الله کورست در می این الم می در در می در در می در در می در در می در در می در در می در در می در در می در در می در می

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں: اس حدیث کوتر فدی نے سیّدنا ابوسعید سے ابن جریر نے ابن جنسیر میں سیّدنا ابن عمر اور ثوبان سے اس اضافہ کے ساتھ نقل فرمایا کہ وینطق بتوفیق الله اور وہ توفیق اللی سے بولتا ہے۔انتی ۔

عدیث ۱-احتر سوا من الناس بسوء الظن : لوگول کے ساتھ برے گمان سے بچور

امام بہبی نے مطرف بن عبداللہ کے کلام سے نقل فرما کر کہا اس حدیث کے مثل سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً ہے۔

قلت – علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوطبر انی نے اوسط میں نقل کیا اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بطریق محمود بن محمد ابن الفضل رافعی از احمہ بن ابی غانم رافعی از احمہ بن ابی غانم رافعی از اوز اعی از حسان ابن عطیہ از طاؤس از ابن عباس رضی اللہ عنہما' مرفوعاً یہ نقل کیا۔

من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته: جس نے لوگوں كے ساتھ بہت زياده

گمان اجھار کھا'اس کی ندامت زیادہ ہوئی۔انتیٰ۔

اوروہ حدیث جے تقلہ ابن عدی نے الی السرداء کی حدیث ہے مرفوعاً بیان کیا اور
اس کے اول میں وجدت الناس ہے تو اس کی سند ضعیف ہے۔
قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس حدیث کو بھی طبر انی اور ابوقیم نے انہیں سے روایت کیا ہے۔ انہیں۔

عدیث۵-اختلاف احتی رحمت: میری امتی کافتلاف رحمت به اس مرفوعاً اور بیقی نے "دخل"
اس مدیث کوش فقر مقدی نے کتاب الحجه میں مرفوعاً اور بیقی نے "دخل"
میں از قاسم بن محمد ان کے قول سے (مرسلا) اور حفرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا: حاسونی لو ان اصحاب محمد لم یختلفو الانهم لو لم یختلفو الم تکن دخصت لینی اگر نی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابی اختلاف ب حداث والے نہوتا تو رخصت معلوم نہوتی۔ والے نہوتا تو رخصت معلوم نہوتی۔ والے نہوتا تو رخصت معلوم نہوتی۔ قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ سے بات دلالت کرتی ہے کہ اس اختلاف سے ان کی مرادا حکام میں مختلف رائے ہونا ہے اور ایک قول سے کہ ان کے اختلاف سے مراد حرف اور اسلوب کلام (صالع) میں مختلف ہونا ہے اسے ایک جماعت نے ذکر کیا اور مند فردوی میں بطریق جو بیراز ضحاک از ابن عباس رضی الله عنہم مرفوعاً ہے کہ احتلاف اصحابی د حمد لکم: میر مے صحابی کا اختلاف تہمارے لئے رحمت ہے۔ احتلاف اصحابی د حمد لکم: میر مے صحابی کا اختلاف تہمارے لئے رحمت ہے۔ اختلاف اصحابی د حمد لکم: میر مے صحابی کا اختلاف تہمارے لئے رحمت ہے۔ اختلاف اصحابی د حمد لکم: میر مے صحابی کا اختلاف تی بیران عقب ان کی میں میں میں میں فرماتے ہیں میر صحابی کا اختلاف تی میں میں میں میں فرمایا: اس میں میں میں میں فرمایا:

اختلاف اصحاب محمد رحمة للناس: بى كريم صلى الله عليه وسلم كے صحاب كا ختلاف اوكوں كے لئے رحمت ميں۔ كا اختلاف اوكوں كے لئے رحمت ہے۔ انتخار

حدیث ۲-اخسروهس من حیث اخوهن الله : غورتوں کو پیچیےر کھوجس طرح اللہ نے ان کو پیچیے رکھا ہے۔ اے عبدالرزاق نے اپنی کتاب میں بروایت ابن مسعودرضی اللہ عندمرفوعاً لقل مایا: حدیث ہے۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی: میرے رب نے مجھے سکھایا اورخوب اچھا مجھے سکھایا:

اس حدیث کوابوسعیدائن سمعانی نے "ادب الاملاء" میں بروایت ابن مسعودرضی اللہ عنہ اور عسکری نے "الامثال" میں نقل کیا اور ابن جوزی نے "الاحادیث الواهیم" میں بروایت علی نقل کر المثال کی اور ابن جوزی نے "الاحادیث الواهیم" میں بروایت علی نقل کر کے کہا ہے جے نہیں حالا نکہ اس کی تھی ابوالفضل بن ناصر نے فرمائی ہے۔
قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابن عسا کرنے بروایت محد بن عبدالرحمان ذھری از ابداز جدہ نقل کیا کہ:

ان اباب کر قال یارسول الله لقد طفت فی العرب و سمعت فصحاء منك فسمن ادبك قبال ادبنی ربی و نشات فی بنی سعد: سيرنا ابو برصد اين رضی الله عند في بنی سعد: سيرنا ابو برصد اين رضی الله عند في بنی سعد: سيرنا ابو برص رفی الله الله! میں نے عرب کی سیرکی ہے اور فصحاء عرب کا کلام سناہے آپ کوس نے سکھایا ہے؟ فر مایا مجھے میر برب نے سکھایا ہے اور میں نے قبیلہ بی سعد میں برورش یائی ہے۔ انتہا۔

صدیث ۸-اذا اتساکم کریم قسوم فاکرموه: جبتمهارے پاس کی قوم کا معزز شخص آسئے تواس کی تعظیم کرو۔

اس حدیث کو ابن ماجہ نے حدیث ابن عمر سے اور بزار نے حدیث جریر اور ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہم سے بیان کیا۔

صدیث و افا ارادالله انفاذ قضائه وقدره سلب ذوی العقول عقولهم مست ینفذ فیهم :الله تعالی جب این قضاء وقدر کوجاری کرناچا به تا میت تعقلول کوسلب کرلیتا میم به این قضاء وقد رجاری فرمادیتا میم عقلول کوسلب کرلیتا میم به کمان میم این قضاء وقد رجاری فرمادیتا میم است دیلی اور خطیب نے حدیث این عباس سے بند ضعیف روایت کیا۔

مدیث ا اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فهی امانة : جب کوئی

شخص کوئی بات کرے۔ پھروہ متوجہ ہوجائے (دوسری طرف) تو وہ بات امانت ہے۔ اس حدیث کوابودا وُداور تر مذی نے بیان کیا اور اسے جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه سے روایت کوشن کہا۔

حدیث اا-اذا کتبت کتابا فتریه فانه انحج للجاجة و التواب تبارك : جب تم كوئی تحریک موتواس برگت دور كونكه وه خوب ختك كرتی به اور شی برگت والی بھی ہے۔

امام احمد رضی الله عند نے اسے "منکر" کہااور یہی حدیث تر مذی میں جابر کی حدیث سے ان لفظوں کے ساتھ ہے اور اسے "منکر" کہا۔

اتسر بوالکتاب فان التراب مبارك تحریریمٹی چیڑک دو کیونکهٹی برکت والی می ہے۔

قلت - علامہ سیوطی رحمۃ اللّه علیہ کہتے ہیں کہ بیصدیث ابن عباس رضی اللّه عنہا سے بھی مروی ہے جے دیلی اور ابن عدی نے روایت کی اور یزید بن حجاج کی حدیث سے بھی ہے جے ابن منع نے اپنی مستد میں نقل کیا اور ابونعیم نے ان افظوں سے کہ فسانسہ انسحہ للحاجة لیعنی بیضر ورت کو خوب پوری کرتا ہے اور ابوالدرداء کی حدیث سے بھی ہے جے طبرانی نے دو اوسط "بین ان لفظوں سے قل کیا ہے۔

اذا کتب احد کے بیلیتوب فہو انحج: تم میں سے کوئی جب تحریر کرے تو اسے مئی سے خشک کرو کیوب خشک کرتی ہے اور سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صدیث سے بھی ہے جے ابن عدی نے قتل کیا۔ ان سب کی سندین ضعیف ہیں۔ انتہا۔ صدیث سے بھی ہے جے ابن عدی نے قتل کیا۔ ان سب کی سندین ضعیف ہیں۔ انتہا۔ صدیث ۱۱- اربع لا تشبع من اربع ارض من مطروانٹی من ذکر وعین من نظر و عالم من علم : چار چیزین چار چیزوں سے بھی سیر نہیں ہوتیں زمین بارش سے عورت مردسے آئکہ دیکھنے سے عالم علم سے۔ عورت مردسے آئکہ دیکھنے سے عالم علم سے۔ اسے ماکم نے دوراین عدی نے سیدتا اسے ماکم نے دوراین عدی نے سیدتا اسے ماکم نے دوراین عدی نے سیدتا

مثل مرسلاً روایت کی اوراسے ابن مندہ نے دوسری سندسے سعید بن معاویہ قشیری جوکہ بہرے دادا ہیں سے روایت کی۔ ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس کی سندیں مضطرب ہیں۔
اور دیلمی کی حدیث جو کہ عبداللہ بن مقتل سے ہے: السر جیل دغب 'دیعنی جماکر قدم رکھو''مروی ہے۔

حدیث ۱۶۱-استعینوا علی قیام اللیل بقیلولة النهار وعلی صیام النهار با کل السبحور: رات مین نماز کے قیام کے لئے دوپہرکوآ رام کرنے سے اور دن میں روز ہ رکھنے پرسحری کھانے سے مددلیا کرو۔

اسے برزار نے سیّد نا ابن عباس رضی اللّٰدعنهما کی حدیث سے بیان کیا اور سیّد نا انس رضی اللّٰدعنه کی حدیث سے بیان کیا کہ

شلت من الحاقهن الحاق الصوم من اكل قبل ان يشرب وتسحر وقال يست من الكل قبل ان يشرب وتسحر وقال يعنى نام بانهاد: تين چيزي بين جوطانت يبنياتي بين روز كوطانت يبنيانا بانى بين سي يملي كمانا كهانا كهانا كهاني اورسري كهاني اوردن بين سون سي بهلي كهانا كهاني اورسري كهاني اوردن بين سون سي بهلي كهانا كهاني اورسي كهاني اوردن بين سون سي بهلي كهانا كهاني اورسي كهاني اوردن بين سون سي سيد

صدیت کا استعینوا علی انجاح حوائد کم بالکتمان فان کل ذی نعمة محسود: چھپاکرائی ضرورتوں کو بوراکر نے سے مددلو کیونکہ برنمت والے پر حمد کیاجا تا ہے۔

است امام بیمی نے شعب الایمان میں اور طبر انی نے ''الاوسط''از حدیث معاذبن جبل رضی اللّٰدعنه روایت کیا۔

صدیث ۱۸- اشتدی از مت تنفر جی : (گوڑ ہے کی) لگام کھنچے رہوتا کہ خوب دوڑ ہے۔

اسے دیلمی نے از حدیث علی رضی اللہ عندروایت کیا۔ حدیث ۱۹-اشفعو ۱ تو جو و ۱: سفارش کرواجر پاؤگے۔ اسے بخاری وسلم نے ابوموی کی حدیث سے اورنسائی نے معاویہ کی حدیث سے Harrier Harrie

عائشه رضى الله عنهما كى حديث فل كرك اسيم منكركها

حدیث ۱۳ - ار حموا ثلاثة عزیز قوم ذل رغنی اقتقر عالم بین جهال : تین شخصول پرمهر بانی کرو قوم کامر دار ماتخو ل پر مالدارغریول پر عالم جا الول پر۔
اسے سلیمانی نے ''الضعفاء'' میں سیر ناانس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے ضعیف قرار دیا۔

اورائن جوزی کہتے ہیں فضیل بن عیاض کے کلام کا حصہ (لیعنی مرسلاً) سمجھ میں آتا ہے۔
قلت: علامہ سینوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے ابن حبان نے اپنی '' تاریخ''
میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیلمی نے سیّدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راہی
سندوں سے نقل کیا ہے۔

صریت ۱۱- الاروح جنود تحبذه فما تعارف سنها ائتلف وما تناکر منها اختلف دروحول کی پیره بندیال بیل پیلی وه جنهیں پیچانی بیل ان سے الفت کرتی بیل اورجنهیں بیچانی ان سے الفت کرتی بیل اورجنهیں بیچانی ان سے الگ رہتی بیل۔

لتبخين في سيدنا ابن مسعودرضي الله عنه سيدروايت كيا

حدیث ۱۵-است اکو اعرضا و ادهنو انمبا و اکتحلوا و تراً پوڑائی میں مسواک کرؤٹر کرکے تیل ملواور طاق سرمدلگاؤ۔

ابن صلاح فرماتے ہیں میں نے اس کی سند تلاش کی میں نے اس کی اصل نہ پائی اور نہاس کا ذکر کتب حدیث میں پایا۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں اسی معنی میں وہ روابیت ہے جسے ابوداؤد نے مراسیل میں عظاء بن رباح سے فال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا شربتم فاشربوا مصاواذا استكتم فاستاكوا عرضا :جب بإنى پيوتو چىكى سے پيوادر جب مسواك كروعرض ميں كرو\_

اوربغوی نے "اصحاب میں بروایت سعید بن مینب از بہر بعنی ابن کیم سے اس کی

روایت کیا۔

حدیث ۲۰ اصل کل داء البودة: ہرمرض کی جڑ تھنڈک ہے۔ اسے دار قطنی نے 'العلل'' میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کر کے اسے ضعیف بتایا اور کہا کہ من کے لفظوں کی حدیث درسی کے زیادہ مشابہ ہے۔

حدیث ۲۱-اعطی یوسف شطر الحسن: یوسف علیه الساام کونصف مین ریاگیا۔
اسے ابن الی شیبہ نے اپنی تصنیف میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ان مخضر لفظوں سے بیان کیا حالا نکہ تی بخاری میں معراج کی حدیث کے من میں مذکور ہے۔
مدیث ۲۲-و عقلها و تو کل: خوب سوچواور بھروسہ کرو۔

اسے ترمذی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اور ابن حیان نے عمرو بن امریم سری کی حدیث سے قال کیا۔

صدیت ۲۳-الاعمال بالنحواتیم جملول کامدارانجام کے ساتھ ہے۔ استے امام بخاری نے ہمل بن سعد سے اثناء حدیث میں بیان کیا اور ابن حبان نے معاویہ سے مخضر آبیان کیا۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ: اور ابن عدی نے سید تنا عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی حدیث سے مختصر آروایت کیا کہ

انما الاعمال بالنحواتيم: بلاشبه المال كامدار خاتمول كرماته به المال العمال بنحواته بها (المال الرطبراني في صديث على سال فقطول كرماته الاعمال بنحواته بها (المال كامداراس كانجام كرماته بين مرتبه بيان كيااور برزار في سيرنا عمرضى الله عنه كلمداراس كانجام كرماته كلمديث سان فقطول سه كم المعسل بنحواته مد (يعنى اس كرانجام كرماته بين مرتبه بيان كيا وانتها و المعسل بنحواته مدارية بيان كيا وانتها و المعسل بنحواته بيان كيا وانتها و المعسل بيان كيا وانتها و المعسل بنحواته بيان كيا وانتها و المعسل بين بيان كيا وانتها و المعسل بين بيان كيا وانتها و المعسل بنحواته بيان كيا وانتها و المعسل بنحواته بيان كيا وانتها و المعسل بين بيان كيا وانتها و انتها و المعسل بين بيان كيا و انتها و

حدیث ۲۲۳-افسل العبادة آخرها لایعرف:افسل عبادت اس کا آخر ہے است کوئی نہیں جانتا۔

Marfat.com Marfat.com

## Hand wis State of the State of

صدیت۲۵-افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر: أفضل جهاد ظالم حاکم کردیت ۲۵-افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر

اسے بیہی نے ''الشعب' میں الی امامہ کی حدیث سے نرم سند کے ساتھ بیان کیا۔
ان کے نزد یک اس کا ثبوت ہے کہ طارق بن شہاب ''مرسل' سے ہے۔
قلت: میں کہتا ہوں کہ بیر حدیث ابوداؤداور ترفدی کے نزد یک ابوسعید کی حدیث سے ہے۔
سے ہے۔

صدیث ۲۱-اکثر اهل البعنة البله: کم عقل لوگ زیاده جنتی موں گے۔ اسے برار نے بروایت انس بیان کیا۔

حدیث ۱۲- اکو موا النحبن رونی کی عزت کرو۔اسے ابوالقاسم بغوی نے "مجم الصحاب" میں بروایت عبداللہ بن زید مرفوعاً بیان کیا اور ابن قنیبہ نے "الغریب" میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

صدیت ۱۸- اکسر مواحملة القرآن فیمن اکر مهم فقد اکر منی و من ا کسر منی فقد اکرم الله : حاملین قرآن کی عزت کروالهذا جوان کی عزت کرتا ہے بلاشبہ وہ میری عزت کرتا ہے اور جومیری عزت کرتا ہے بقیناً وہ اللہ کی عزت کرتا ہے۔

اسے دیلی نے "الابسانی" میں بروایت عبداللہ بن عمر بیان کرکے کہا کہ بیر حدیث بہت غریب ہے۔

صدین ۲۹-السلهم انك اخسر جتنی من احب البقاع الی فاسكنی فی احب البلاد الب

اسے حاکم نے اپنی "متدرک" میں بیان کیا اور ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اس کے متکروضی ہونے ہیں کہ اس کے متکروضی ہونے ہیں ال علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

صديث ٣٠٠ السلهم بارك لامتى في بكورها :ا\_عقداميرى امت كواس كى

صبحول میں برکت دے۔

میر حدیث و معز الغامدی کی چوهی حدیث ہے۔

صدیث اللهم اعز الاسلام باحد هذین الرجلین الیك: اے خداان دو شخصوں میں سے کمی ایک سے اپی طرف سے اسلام کوعزت دے۔

امام ترندی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنمانقل کر کے اسے حسن'' کہا اور حاکم نے بروایت ابن عمر رضی الله عنہا بیان کیا کہ: حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا بیان کیا کہ:

السلهم اعزالاسسلام بعد بن النحطاب خاصة: اے فدا! فاص عمر بن فطاب خاصة: اے فدا! فاص عمر بن خطاب کے دریعے اسلام کوعزت دے۔

اور کہا کہ برشرط علی میر جے اور ابو بکر تاریخی نے عکرمہ سے ذکر کیا کہ ان سے صدیث السلھ میں ایدالاسلام (اے فداسلام کی تائید کرا) کے بارے میں بوچھا گیا تو فرمایا معاذ اللہ اسلام اس سے زیادہ معزز ہے۔ لیکن یوں کہا: "اللھم اعز عمر بالدین او اباجھل۔ (اے فدا! عمر کو یا ابوجہل کو دین سے عزت دے)

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ نیز ابن عمر کے لفظ کے ساتھ خودسیّدنا عمر کی صدیث سے وارد ہے جسے بہتی نے ''الدلائل' میں روایت کیا اور بروایت انس مروی ہے جسے بہتی نے نقل کیا اور بروایت ابن مسعود رضی اللّه عنها مروی ہے جسے حاکم نے نقل کیا اور بروایت ابن مسعود رضی اللّه عنها مروی ہے جسے حاکم نے نقل کیا اور بروایت اور بروایت اور بروایت ابن عباس وخباب مروی ال دونوں ہے جسے امام بغوی نے اپنی تاریخ میں دی کر کیا اور بروایت ابن عباس وخباب مروی الله دونوں سے ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں بیان کیا۔

اور بروایت عثمان بن ارقم مروی اور مرسلاً سعید بن مینب اور مرسلاً زهری سے مروی ان دوری ان دوروں سے این سعد نے دوالطبقات 'میں ذکر کیا۔

اورسید تناعا نشرصد یقدرضی الله عنها کے لفظ سے مروی جسے حاکم نے تنل کیااورابن عمر سے مروی جسے ما بن سعد نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے مروی جسے طبر انی فیرسے مروی جسے ابن عساکر نے اور تؤبان سے مروی جسے نے ''اوسط'' میں اور ابن مسعود سے مروی جسے ابن عساکر نے اور تؤبان سے مروی جسے

طرانی نے اور مرسا حسن سے مروی جے ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ ابن عما کر دونوں مدینوں کے لفظوں کے در میان جمع کرنے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بہلی دعافر مائی بھر جب آپ کووی فرمائی گئی کہ ابوجہل ہر گز ایمان نہ لاک گاتو آپ نے سیّد ناعمر رضی اللہ عنہ کوا پی دعامیں فاص فرمایا تو اس میں یہی جواب درست ہے بلاشبہ آئ تک ہر زبان پر ''احب العمر ین ا (دونوں عمر کو پسند کرنے) کے لفظ مشہور ہیں مگر بسیار جبتو و تلاش کے سند حدیث میں کھا صلیت نہیں ہے۔ انہیں۔ حدیث میں جواسلیت نہیں ہے۔ انہیں۔ حدیث میں کم السرائر : جھے کم دیا گیا ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کروں اور اللہ ہی دلول کے حالات کا مالک ہے۔ گیا ہے کہ ظاہر پر فیصلہ کروں اور اللہ ہی دلول کے حالات کا مالک ہے۔ میں ان افظوں کی سند سے واقف نہیں۔

قلت: علامه سيوطى فرماتے بين كه بيدامام شافعى رحمة الله عليه كاكلام ہے جوكه
"الرسالية" ميں ہے اور حافظ عماد الدين بن كثير "تبحريج احاديث المد عتصر" ميں
فرماتے بين كه بين اس حديث كى سندسے واقف نہيں۔

صدیت ۱۳۳۳ - امرنا ان تنزل الناس منازلهم: مجھے کم دیا گیاہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبول میں رکھیں۔

اسے امام سلم نے مقدمہ میں اور ابوداؤدو حاکم نے بروایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ معدیقہ رضی اللہ عنہ ار عنہاروایت کیا۔

مدین ۱۳۳۳ – امسونسا ان تکلم الناس علی قلو عقولهم: بمیں تھم دیا گیا کہ لوگول کی مجھ کے مطابق بات کریں۔

است دیلمی نے بسند ضعیف سیدنا ابن عباس رضی الله عنها سے جس کے اول میں ہے "انا معاشر الانبیاء ..... الی آخوہ" روایت کیا ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه دار قطنى في الافراد "ميس بروايت سليمان بن عبدالرحمان بن عبدالملك بن مهران از عبيد بن في از مقام بن عروه از ابيداز

عائشهرضى التدعنهام فوعآبيروايت كى كه

عاتبوا ارقاء کم علی قدرعقولهم : لوگول کی عقل کے مطابق تم گفتگوکیا کرو۔ اور فرمایا کہ اسے عبید نے ہشام سے افرادا اور سلیمان نے عبدالملک سے افراداً لقال کیا۔انتہاں۔

حدیث۳۵-انا و امتی براء من التکلف: پس اور میری امت تکلف سے بری بیر۔ بیں۔

امام نووی نے کہا بیٹا بت نہیں ملے اور امام بخاری نے سیّدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا: "نھینا عن التکلف " (جمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے)

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "مسند الفردوس" میں بروایت زبیر ابن عوام مروی کہ

الاانسی بسری من التکلف وصالحوا امتی :خبردار شل اور میری امت کے صالح اور میری امت کے صالح اوگ تکلف سے بری ہیں۔

اورابن عسا کرنے بی تاریخ میں بروایت بیجی از زبیر بن عوام ان افظوں سے قال کیا کہ الملھم انسی و صالح امتی ہواء من کل متکلف: اے فدامیں اور میری امت کے صالحین ہرتکاف کرنے والے سے بری ہیں۔

ال حدیث کو بہلے لفظوں سے بروایت بیمی از زبیر بن الی هالہ جو کہ خدیجہز وجہ نبی کریم صلی اللہ جو کہ خدیجہز وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادہ ہیں قال کیا۔انہی واللہ واعلم۔

صریت ۳۱- انا افصح من نطق الضاد: میں تمام عرب میں زیادہ فصیح ہوں۔ ابن کشرفر مائے ہیں کہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

حدیث ۳۷- انسا مسدینة العلم و علی بابها: پی علم کاشپر بول اور علی اس کے درواز در

امام تر مذی نے اسے حدیث علی کے من میں بیان کرکے "منکر" کہااور امام بخاری

## Hand with the Ha

نے سرے سے بی اسے متکر قرار دیا اور حاکم نے ''المت درک' میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مابیان کر کے کہا ہے جے جہ بی نے کہا کہ بلکہ بیہ موضوع ہے ابوز رعہ نے کہا کتنی بی باتیں لوگ بے برکی اڑاتے ہیں اور بیلی این معین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسا بی ابوحاتم بن سعید نے کہا اور دار قطنی غیر تابت کہتے ہیں اور ابن رفیق السعید نے کہا کہ بیٹا بت بہا کہ بیٹا ہے اور ابن جوزی نے اسے موضوعات میں بیان کیا اور حافظ ابو سعید العلائی الصواب کہتے ہیں کہ اپنی سند کے اعتبار سے حسن ہے نہ ضعیف ہے نہ ہے' یہ موضوع ہونے سے بڑھ کر ہے۔ موضوع ہونے سے بڑھ کر ہے۔

قلت: علامہ میدوطی فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح شخ الاسلام ابن جمر نے اپنے فرآوی میں بیان کیا۔ بلاشبہ انہوں نے العلائی کے کلام کو تفصیل سے بیان کیا اور ابن حجر نے "تعقیات ' میں جومیر سے نزد کیے موضوعات پرمشمل ہے بیان کیا۔ انتخا ۔

صدیت ۳۸-انا من الله و المومنون منی : شی الله کی جانب سے ہوں اور تمام سلمان مجھ سے ہیں۔

اس کی سند معلوم ہیں۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اسے دیلی عبداللہ بن جراد سے بغیر سند کے اللہ عبداللہ بن جراد سے بغیر سند کے اللہ عبیل۔ لاسے ہیں۔

صدین ۱۳۹-۱نا جلیس من ذکرنی : مین اس مین موجود موتا مول جہاں میراذکر کیا جائے۔ بیجی نے الشعب "مین اسرائیلیات کے ممن میں بیان کیا پھراس کے معنی میں ابل مردہ دسی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ان لفظوں سے لائے کہ

انسامع عبدی ماذکر نی وبحرکت بی شفتاه: میں این این بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جومیراذکر کے اور اینے ہوٹوں کومیرے ذکر سے ہلائے۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے دیلی ہے لفظ کے ساتھ بروایت سید تناعا کشر صدیقہ درضی اللہ عنہالائے ہیں اور اس کی سند بیان نہیں کی ہے اور

اس كى سند بطريق عمرو بن حكم از توبان مرفوعاً بيربيان كى ہے ك

قال الله یاموسی اناجیس عبدی حین یذکرنی وانا معه اذا دعانی : الله ناموسی اناجیس عبدی حین یذکرنی وانا معه اذا دعانی : الله نفر مایا اے مولی میں این بندے کے ساتھ ہوں جب وہ جھے یادکرے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ جھے بکارے۔

اورعبدالرزاق این تصنیف میں کتب سے روایت کرتے ہیں کہ:

قال موسلی یارب اقریب انت فانا جیك ام بعید فانادیك قال یا موسلی انا جلیس من ذكرنی : مولی نے كہا: اے خدا كیا تو بہت قریب ہے كہ میں كتھے مناجات كروں یا تو دور ہے كہ میں كتھے بكاروں فر مایا اے مولی میں اس كا ہم نشین ہوں جو مجھے یا دكر ہے۔

پھر میں نے ابن شاہین کود یکھا کہ انہوں نے ''الترغیب'' میں ذکر کے بیان میں کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی احمد بن محمد بن اساعیل نے ان سے فضل بن تہیل نے ان سے محمد بن جعفر نے یعنی دانی نے ان سے محمد بن جعفر نے یعنی دانی نے ان سے سلام بن مسلم نے بروایت زیدتمی از ابن نصرہ از جابراز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا کہ:

اوحی الله السی موسلی یا موسلی احب ان اسکن معك بیتك فخر الله ساجد اشم قبال و کیف تسسکن معی بیتی قال یا موسلی اما علمت انی جلیس من ذکرنی وحیث ما التمسنی عبدی وجدنی :الله نے موگا کودی فرمائی کہ میں پیند کرتا ہول گرتمہارے گرتمہارے ساتھ رہوں تو تم الله کے لئے مجدہ کرو پھر کہا: اے خدا تو کیونکر میرے گرمیں میرے ساتھ رہے گا فر مایا اے موگا کیا تم نہیں جانے میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے اور جس طرح بھی میرا بندہ مجھے التماس کا جم الیتا ہے۔

اس حدیث کی سند میں محمد بن جعفراوراس کے شنخ دونوں متروک ہیں اور زید می تو ی نہیں ہیں۔

Marfat.com Marfat.com صدیت ۱۰۰۰ الرفق لایکون فی شیء الازانه و لا نوع من شیء الاشساته کسی چیزی معلوم الاشساته این کسی چیزی معلوم بیل ہوتی جب تک برتانہ جائے اور کسی چیزی معلوم نہیں ہوتی جب تک استعال نہو۔

اسے امام احمد نے بروایت ام المونین سید تناعا کشرصد یقه رضی الله عنها روایت کیا: صدیث اله الرزق بطلب العبد کما بطلبه اجله: بلاشه بنده رزق کاای طرح طالب ہے۔ طرح طالب ہے۔

اسے امام بیہ قی نے ''الشعب'' میں ابوالدر داء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے اور دار قطنی نے کہا کہ میر مرفوع سے زیادہ سے جے۔

صديث ٢٣- ان الله يسكره السرجسل البطال : بلاشهالله تعالى لغوبا تونى شخص كو البندكرتاب.

اس کی سند نہیں پائی گئی۔ لیکن ابن عدی کے نزد بک بروایت ابن عمر رضی اللہ عنهما۔ ایسی سند بیش میں متر وک راوی ہے ہیں ہے کہ:

ان الله يسجب المؤمن المحتوف بلاشبرالله تعالى ياوه گو (حراف) مومن پر واجب كرتائي (اين مزاكو)\_

قلت علامه سیوطی فرماتے ہیں کہ اور دیابی کے نزدیک بروایت علی کرم اللہ وجہدیہ صدیت ہے کہ اللہ تعالی این علی کرم اللہ وجہدیہ صدیت ہے کہ ان اللہ یجب ان یوی عبدہ تعبافی طلب الحلال: اللہ تعالی این بندہ کے رزق حلال کی جنبی مشقت کودیکھنے کو پندفر ما تا ہے۔

اورسنن سعيد بن منصور ميں سيّد ناابن مسعود رضي الله عنه موقو فاميہ ہے كه

انی لاکرہ ان اری الرجل فارغاً لافی عمل الدنیا و الاخوہ: اللہ تعالی فرماتا ہے میں ناپند کرتا ہوں کہ بندے کواس حال میں دیکھوں کہ وہ دنیاو آخرت کے عمل کوچھوڑ ہے ہو۔

صریت الله یبعث علی رأس کل ماته سنة من بجدد هذه الامت امر دینه از بالله یبعث علی رأس کل ماته سنة من بجدد هذه الامت المرسدی کشروع مین مبعوث فرما تا ہے جواس

#### Marfat.com Marfat.com

امت کے لئے اس کے دین کامول کی تجدید فرمائے۔

ا ہے ابوداؤد نے بروایت سیدنا ابوہ ریرہ رضی اللہ عندروایت کیا۔ حدیث ۴۳ - انتظار الفوج عباہ: کشادگی کا انتظار کرناعیادت ہے۔

اسے الحکیلی نے دوالارشاد عشرت انس منی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

قلت: (علامہ سیوطی فرمائے ہیں) کہ ترندی کے نزدیک سیّدنا ابن مسعود رضی اللّٰد عند کی حدیث بسند حسن مروی ہے انتہاں۔

صدیث ۳۵ - او لاد الموسنیس فی جبل فی الجنة یکفلهم ابراهیم وسیاره معتبی من یردهم الی آباء هم یوم القیامه: مسلمانول کخوردسال یج بنت کے بلندگوشه میں جن کی کفالت سیّد تا ابرا جیم علیه السلام اوران کی بی بی ساره کرتے ہیں یہاں تک کروز قیامت ان کوان کے والدین کے سپر دکیا جائے۔

یں یہاں تک کروز قیامت ان کوان کے والدین کے سپر دکیا جائے۔

یہ مدیث سیّد تا ابوم برده رضی الله عنہ سے می ہے۔

اسے ابن ماجہ نے بروایت معاوبدروایت کیا۔

صدیت کی -الایسمان عقد بالقلب واقراء باللسان وعمل بالارکان دل کے اعتقاداور زبان سے اقرار اور اعضا سے مل کرنے کا نام ایمان ہے۔

اسے ابن ماجدانے بروایت علی کرم اللدوجهد بیان کیا۔

قلت: علامہ میدوطی فرماتے ہیں کہ اسے ابن جوزی 'موضوعات' میں لائے ہیں۔ صحیح نہیں ہے۔اب چندوہ حدیثیں مزید بیان کی جاتی ہیں جواسی حرف کے تحت ہیں۔

صدیت ۱۸۸ - آیته المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد خلف واذا او تسمن خان: منافق كرن المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد خلاه واذا او تسمن خان: منافق كی تین نشانیال بیل جب بات كرے جموث بولے اور جب وعده كرے فلاف كرے اور جب امانت ركھی جائے خیانت كرے۔

اسے سینین نے بروابیت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا۔

صدیت ۱۹۳۹ ابی الله ان یوزق عبده المومن الامن حیثت لایحتسب:
الله تعالی بنده مومن کورزق دینے سے انکارفر ما تاہے مگر رید کہ بے حیاب دے۔
اسے دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنما سے روایت کیا۔

صريث ٥٠- ابردوا يالطعام فان الحار لابركة فيه:

کھانے کوٹھنڈا کرکے کھاؤ کیونکہ گرمی میں برکت نہیں ہے۔اسے دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روابت کیا۔

صدیث ۱۵-۱بداء بنفسك شم بمن یلیك : پہلے ایخ آپ ہے (تقیم) شروع کرو پھر جوتم سے قریب تر ہو۔

نسائی میں بروابیت جابرابن عبداللہ ہے کہ

ابسه بنفسك فتصدق عليها فان فضل شيء فلاهلك فان فضل عن اهلك شيء فهكذا اهلك شيء فهلذ شيء فهكذا اهلك شيء فهلذ شيء فهكذا العلك شيء فهلذ العلم المركم في المراكم في المراكم في المراكم في المراكم في المراكم في المراكم في المركم في ال

اورطبرانی میں بروایت جابر بن سمرہ ہے:

اذا انسعه الله عملى عبد نعمة فليبدأ واهل بيته : جب الله تعملى كولى نعمت درية بها الله عملى عبد نعمة فليبدأ واهل بيته : جب الله تعمل كولى نعمت درية بها الله عمل المنطق ال

سنن سعید بن منصور میں بسند مشام بن عروہ ہے کہ سیّدنا عمر ابن خطاب رضی اللّه عنہ سنے انہیں تشہد کی تعلیم دی اور السلام علینا وعلی عباد الله المصالحین تک سکھایا اس کے بعد فرمایا:

ان احدكم يصلى فيسلم ولا يسلم على نفسه فابدء وابانفسكم: تم

Marfat.com

TO HAND WEST SEE STATE STATE OF THE STATE OF

میں ہے کوئی نماز پڑھے تو بھرسلام سے نمازختم کرے اوراسے کوئی سلام نہ کرے بھر (وعا کو) اینے آپ سے نثر وع کرے اور سنین ابوداؤد میں "ابی "سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریم تھی کہ

> ا ذاد عا بدا بنفسه جب دعاما نگتے تواہیے آب سے شروع فرماتے۔ اور طیالی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنمایان کیا کداے عبداللہ

ابداء بنفسك فعادها وجاهدها: این آپ سے شروع کرواوراس کی عادت ڈالواورکوشش کرو۔واللہ اعلم۔

صريث ٥٢- ابلغوا حاجة من لايستطيع ابلاغ حاجته فمن ابلغ سلطانا حاجته من لايستطيع ابلاغها ثبت الله قدميه على الصراط:

ان لوگوں کی حاجنوں کو پہچاؤ جواپی حاجت پہنچانے کی قدرت ندر کھتے ہوں 'پس جو خص بادشاہ کے سامنے اس کی حاجت پہنچائے جود ہاں پہنچانے کی طافت نہیں رکھتا تھا' تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو بیل صراط پر قائم رکھے گا۔اسے طبر انی اور ابوالشیخ نے ابوالدرداء سے روایت کیا۔

حديث ٥٣- انا ابن الذبيحين: مل دود بيول كافرزند مول ـ

اسے حاکم وابن جربر نے بروایت معاویہ بیان کیا کہ ایک بدوی نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے دوذ بیجوں کے فرزند' تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فر مایا اور اس برآ ب نے اسے منع نے فرمایا:

صدیت۵۰-اتبعوا و لا تبتدعوا فقد کفیتم بتم اتباع کرواوردین میں نئی بات پیدانه کرو کی تمارے لئے کافی ہے۔اسے طبرانی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنه سے روایت کیا۔

صدیت۵۵-ات خدوا عند الفقراء ایادی فان لهم دولة یوم القیامة این ماتھوں کوسکینوں کے لئے بنالو کیونکدان کے ذریعہ قیامت میں دولت ہوگی۔

# The state of the s

اسے ابوقیم نے "الحلیہ" میں حسین این علی رضی اللہ عنما سے روایت کیا۔ صدیت ۲۵- انسان ف ما فوقهما حمة: انفرادیت دو تک ہے دوسے زیادہ جماعت ہے اسے ابن ماجہ نے ابوموکی سے روایت کیا۔

حدیث ۵۷-احب الاسماء المی الله عبدالله وعبدالرحمن: الله ک نزدیک مین مین الله عبدالرحمن: الله ک نزدیک مین مین الله اور عبدالرحمٰن ہے۔ است امام مسلم نے سیدنا این عمر دخی الله عنما سے دوایت کیا۔

صديث ٥٨-احب العرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام اهل الجنه عربي:

مجھے تین وجہ سے کرب سے زیادہ محبت ہے ایک بید کہ بیل کر بی ہوں دوسرے بید کہ قرآن عربی ہوں دوسرے بید کہ قرآن عربی ہے۔ قرآن عربی ہے تیسرے بید کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ اسے طبر انی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنبما سے روایت کیا۔

صدیث ۵۹-احشوا التسراب فی وجوده المداحین: بے جاتعریف کرنے والے اور جا پالیوسوں اور تصیره گویوں کے مونہوں پرخاک ڈالو۔ والے امر مسلم نے مقداد بن اسود سے دوایت ہے:

صدیث ۲۰ احذر واصغر الوجوه من غیر علمة: بهسب منه بنانے والوں بے بچو۔

اسے دیلمی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنماسے ان لفظوں کے ساتھ روایت کیا فانه ان لم یکن من علة و لا سهر کان من غل فی قلوبهم المسلمین عنی مند بنانے کی وجہ کے بیاری یا بیداری سے نہ بوتو ان کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے پرخاش ہے۔

عنهم يدروايت كيا\_

صدیت ۱۲- ۱درؤ الدود و د من المسلمین ما استطعتم فی العفو خیر من ان للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة: مسلمانول پرحدقائم کرنے سے جہال تک ہوبازر ہو پھراگرتم مسلمان کے لئے آزادی کی راہ پاسکوتو اسے چھوڑ دو کیونکہ حاکم خطا کرسکتا ہے لیکن معاف کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے زیادہ بہتر ہے اسے ترفدی وحاکم نے سیرتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً وموتو فاروایت کیا اور ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ بعض جرم میں حاکم سے خطا ہو گئی ہے۔ گرعفوس اللہ عنہ کی روایات سے مرتو فائل کیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایات سے موتو فائل کیا۔

صدیث ۱۳ -ادرؤ ۱ البحدود بالشبهات :شبهات کی موجودگی میں قیام صد سے بازرہو۔

اسے ابن عدی نے اپنی تالیف میں سیدنا ابن عباس رضی الله عنها سے مرفوعاً اور مسدد نے اپنی سیدنا ابن عبایس رضی الله عنها سے مرفوعاً اور مسدد نے اپنی سند میں سیدنا ابن عبایس رضی الله عنها سے موقو فاروایت کی۔

حدیث ۱۳ - ادفسوا موتاکم وسط قوم صالحین فان المیت تیاذی بسجار السؤ کسا تیاذی النجی بجار السوء: ایئے مردول کوصالح لوگول کے قبرستان میں دفن کروکیونکہ مردہ برے پڑوی سے ویبائی اذبت پاتا ہے جس طرح زندہ برے ہمسائے سے اذبیت یا تا ہے۔

است الوقيم في والحليم على سيدنا الوجريره رضى الله عندست روايت كيا-

صدیث ۲۵ ادا دالله قبض روح عبد بسارض جعل له فیها حساجت: جب الله کی جان کی خاص جگه فیها حساجت: جب الله کی جان کی خاص جگه جن کرنے کا ارادہ کرتا ہے تواسے وہاں کی ضرورت ڈال دیتا ہے۔

اسے ترمذی نے مطربان عکامس سے اور طیالی نے ابوع وہ بدلی سے روایت کیا ہے۔

صدیت ۱۲۱ - ۱ذا حیج رجل مال من غیر حلافقال لبیك اللهم لبیك اللهم لبیك قال الله لا لبیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك : جب كوئی شخص مال حرام سعدیك و حجك مردود علیك : جب كوئی شخص مال حرام سعدی کرتا م اور لبیك السلهم لبیك كرتا م اور تیری ما اسلام السله می اسلام به اور تیران می می ماردیا جائے گا۔

اسے دیاری نیک بخی نہیں م رضی اللہ عنم اسے روایت کیا۔

صدیت ۷۷- اذا حدثت ان جبلاً زال عن مکانه و فصدق و اذا حدثت ان رجلاً زال عن خلفه فلا تصدق : جب کوئی کے کہ پہاڑا پی جگہ سے ہٹ گیاتو تقدیق کردولیکن جب کوئی ہے کہ فلال اپنی عادت سے بازآ گیاتو تقدیق نہ کر۔ تقدیق کے کہ فلال اپنی عادت سے بازآ گیاتو تقدیق نہ کر۔ اسے امام احمہ نے سندیج کے ساتھ ابوالدرداء سے روایت کیا۔

صدیت ۲۸- اذا حسطسر البعشاء والعشاء فابدوا بالعشاء : جبرات کا کھانا آجائے اوروفت نمازعشاء بھی تو کھائے کو پہلے شروع کرو۔

ان لفظوں کے ساتھ ان کی کوئی اصل نہیں ہے جیسا کہ اسے عراقی نے کہا ہے۔ انہیں وہم ہوگیا کہ اس کی نسبت ابن الی شیبہ کی تصنیف کی طرف کردی۔

صدیث ۲۹-اذا لیم تستیح فیاصسند ماشئت: جب کھے شرم وحیانہیں توجو ہے موکرو۔

است امام بخاری نے سیدنا ابن مسعود رضی الله عنما سے روایت کیا۔

صدیث - کسان بند موجاتی المقصاء عمی البصو : جب تقدیر عالب ہوتی ہے تو آکسیں بند ہوجاتی ہیں۔ اسے حاکم نے سیدنا این عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا۔ صدیث الاست اللہ وزنسم ف ار حجوا : جب تول کروتوز الدتول کردو( کم ندو) اسے ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا۔

صدیت الماراکوئی بھائی ماحد کم احاد فلیحسن کفند: جبتمهاراکوئی بھائی مرجائے تواس کو این کا کھائی مرجائے تواس کواجھاکفن دو۔اسے سلم نے جابر سے دوایت کیا۔

Hand ve is Hand State Hand State

صدیت ۱۳۵۰ اذ کرو امحاسن موتاکم و کفواعن مساذیهم الین مردول کی خوبیول کوروکور این مردول کی خوبیول کوروکور این مردول کی برائیول سے زبان کوروکور است ابودو داور ترندی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صدیت ۱۳۵۷ - ارحم امتی ابوب کر واشده عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاء هم علی وافر ضهم زید واقرؤ هم ابی واعلمهم بالحلال والحدم معاذ : میری امت بین سب سے زیاده مهر بان ابو بکر بین اور سب سے زیاده می بین اور سخت گرغم بین اور سب سے زیاده حیادارعثان بین اور سب سے برور کرقاضی علی بین اور سب سے زیاده فرض شناس زید بین اور سب سے برور کرقاری ابی بین اور حلال وحرام کا سب سے زیاده فرض شناس زید بین اور سب سے برور کرقاری ابی بین اور حلال وحرام کا سب سے زیاده علم رکھنے والے معاذ بین ۔ (رضی الله عنه می روایت کیا ان کے سوا اور دوسری الله عنه سے روایت کیا ان کے سوا اور دوسری

اسے امام احمد نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا ان کے سوا اور دوسری مرین بھی ہیں۔

صدیث 20-اد حدوا تو حدوا: مهربانی کروتا که مهربانی کیم لائل بنور است امام احمد نے سیرناابن عمر رضی الله عنیما سے روایت کیا۔

صريث الك-ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء:

ز مین والول برتم رحم کروتا که آسمان والاتم بررحم فرمائے۔ اے ابودا وُدوتر مذی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت کیا۔

حدیث کے ازھد فی الدنیا یہ حبك الله وازھد فیما ایدی الناس یحبك الناس: دنیا میں خوب زمد کرواللہ جہیں محبوب بنا لے گااور جس میں لوگ بہتلا ہیں اس میں زمد کروتو لوگ جہیں محبوب بنالیں گے۔

است ابن ماجهه فهمل بن سعدرضي الله عندست روابيت كيا

صدیث ۸۷- استنه المعروف افضل من ابتدائه: نیکی کوآخرتک لے جانااس کے شروع سے افضل ہے د

اسيطراني في "الاوسط" مين جابر سيروايت كيام-

عدیث 24-استعن بیسمینات علی حفظات: این تفاظت پرایخ دایخ (باتھ) سے مددلو۔اسے طبر الی نے "الاوسط" میں ابو ہریرہ دشی اللہ عندسے دوایت کیا۔

صديت ٨٠-استعينوا على كل صنعت باهلها:

ہرحرفت میں اس کے ماہرے مددلو۔

ابن النجارا بنی تاریخ میں 'بالاسناد' روایت کوفل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابوالنصر مفضل بن علی کا تب الراضی بیان کرتے ہیں کہ وہ ابوالحن بن فرات کی مجلس میں موجود سے اور ان کے پاس قاضی ابوعمر محمد بن یوسف بھی تھے تو انہوں نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس پر قاضی ابوعمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے'' ہر ہنر وحرفت میں اس کے ماہر سے مددلو' اور اسے ثعالبی کتاب' اللطائف واللطف' میں بیان کرکے اس کی سندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رفع کرتے ہیں کہ فر مایا:

استعینوا فی الصناعات باهلها: کاریگری اور بسترین اسکے ماہر سے مدولو۔ حدیث ۱۸-استعنوا عن الناس و لو لجدوص السواك: ل وگوں سے بیازر ہواگر چمسواک کی بنی ہی کیوں نہو۔ استطرانی نے سیدنا ابن عماس رضی الدعنم استے دوایت کیا۔

صدیت۸۲- استفرهوا ضحایا کم فانها مطایا کم علی الصراط: این قربانیول کوفر به کرد کیونکه ده صراط پرتمهاری سواری ہے۔

اسے دیلمی نے بطریق کی بن عبیداللدازابیدازابو بریرہ روایت کیا ہے اور اس میں کی راوی ضعیف ہے۔

صدیت ۸۳-اسمح یسمح لك: سخاوت كروئهمین خوب دیاجائے گا۔ الطمر انی نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت كیا۔ حدیث ۸۸-الاسلام یعلو ولا یعلی علیه :اسلام سرباندر ہے گا'اس پركوئی

Marfat.com

غالب ندآ ئے گا۔

اسے دار قطنی نے عابد بن عمروسے روایت کیا۔

حدیث ۸۵-اشت خضب الله علی من ظلم من لایجدله ناصر غیره: الله کافشب الله علی من ظلم من لایجدله ناصر غیره: الله کافشب الله کی مددگارند مورد الله کافداکے سواکوئی مددگارند مورد الله کافشرانی نے سیّدناعلی کرم الله وجهد سے روایت کیا۔

مرین ۱۸۱۰ اطلبوا العلم ولو بالصین علم سیکھواگر چه چین میں ہو۔ عدیث ۸۱- اطلبوا العلم ولو بالصین علم سیکھواگر چه چین میں ہو۔ اسے ابن عدی عقیلی اور بیہی نے شعب میں اور عبدالبر نے نصل العلم میں سیّد نا انس رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

عدیث ۸۵- اطلبوا النحیر من حسان الوجوه: بھلائی کوحاصل کروخوش رو بیمرول سے۔

اسے طبرانی نے ''الکبیر' میں بسند ابن عباس اور ''الاوسط' میں بروایت جابراور ابو ہریرہ ' اور عبد بن حمید نے از حدیث ابن عمر' اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں از حدیث انس روایت کیا' اور تمامہ نے اپنی ''فوائد' میں ابی بکرہ سے اور ابویعلیٰ اور بیبی صدیث انس روایت کیا' اور تمامہ نے اپنی ''فوائد' میں ابی بکرہ سے اور ابویعلیٰ اور بیبی نے ''الشعب' میں سیّدنا ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کیا۔ شاعر کہتا ہے ۔

انست شسرط السنبى اوقىال يبومًا اطلبوا السخيسرمسن حسسان الوجوه

تنہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم فرمایا ہے جبکہ ایک دن فرمایا۔ بھلائی کو حاصل کروخوش رو (خوب صورت) چبروں ہے۔

اورابن الى الدنيا كى كمّاب ' قضاء الحوائج ' ميلس شاميوں سے ہے كہ عبدالله بن رواحہ ماحسان بن ثابت رضى الله عنمانے بیشعر کہا

> قد سسم عسنسا نبيسا قسال قولا هو لسمن يبطلب الحوائج راحيه



### اغتدوافساطلبوا المحوائب ممن زين الله وجهسه بسعبساحسه

بیتک ہم نے نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شادسنا ہے جسے اپنی ضرور توں کے بورے ہونے کی خواہش ہے وہ اپنی حاجتیں ان لوگوں سے حاصل کریں جن کے چہروں کوجے کی مائنداللہ تعالی نے روشن ومزین کردیا ہے۔

اور اسی میں حسین بن عبدالرحمٰن سے ہے بلا شبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیا خوب اور بہترین بات فرمائی ہے کہ فرمایا:

اذا الحاجات ابدت فاطلبوها الى من وجهه حسن جميل جبه بن كوكى حاجت لاحق موتواسي سين وجميل چرول سے حاصل كرو۔

صدیت ۸۸-اعد مدار امتی مسابین الستین الی سبعین و اقلهم من یسجود دالك: میری امتی کی عمرین سائم میز کودمیان بین اوراس سے تجاوز کرنے والے بہت کم بول گے۔

اسے ترمذی نے بروایت افی ہریرہ رضی اللہ عنه ل کیا۔

صدیث ۸۹-افطرا لحاجم والمحجوم بینگی لگانے والے اور لگوانے والے کاروز ه کھول دو۔

اسے امام بخاری نے مسن سے اور ایک سے زائد صحابہ سے روایت کیا۔ حدیث ۹۰ - الاقتصاد نصف العیش: میاندروی نصف زندگی ہے۔ اسے ابن لال نے انس سے روایت کیا۔

صدیت ۱۱۱۱ العدود : خواتین کی لغزشوں سے درگزرکر دمگر حدودالی جاری کرو۔

اسے امام احمہ نے بروایت حضرت عاکثہ صدیقہ دخی اللہ عنہانقل کیا۔ صدیت ۹۲-۱کٹسر مین یہ موت من امتی بعد قضاء وقدرہ بالعین میری

## بكريت مونى كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

امت کے زیادہ لوگ اللہ کی قضاء وقد رکے بعد عین سے مریں گے۔ اسے برزار نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۹۳-اکشروا من الصلوة فی اللیلة الغراء والیوم الازهر: مجھ پر بکثرت درود بھیج کرراتوں کومنوراور دن کوتابال بنایا کرو۔

اسے بیہی نے ''الشعب'' میں اور طبر انی نے ''الاوسط'' میں سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا۔

صديث ١٩٦٧ - اكسوامت السميت دفنه: ميت كي عزت كرنااس كي ون ميس

اسے ابن افی الدنیائے ایوب سے روایت کر کے کہا کیا گیا ہے کہ من کر ابت الممیت علی اهله تعجیله الی حضوته : گھروالوں پرمیت کی عزت میں سے بیہ کہ خدا کے حضور پہچائے میں جلدی کریں۔

صدیث ۱۹۵۰ اکر موا الشهود فان الله یستخرج بهم الحقوق ویدفع بهم الحقوق ویدفع بهم الطلم: گوامول کی عزت کرو کیونکه الله تعالی ان سے حقوق ادا کرا تا اور ان سے طلم کو دورکرا تا ہے۔

اسے دیلی نے بروایت ابن عباس رضی الدعنم انقل کر کے کہا کہ یہ منکر ہے۔
حدیث ۹۱ – اکر مواعمت کم النخلہ فانھا فلقت من الطین الذی خلق مسنسه آدم : ابنی پھو پھی تخلہ کی عزت کرو کیونکہ وہ اسی مٹی سے بن ہے جس سے آدم کی تخلیق ہوئی۔

اسے ابویعلیٰ اور ابونعیم نے بروایت ابن عباس رضی الله عنمانقل کر کے کہا کہ بیہ شعیف ہے۔

اسے ابن می نے معاور یہ بن الی سفیان سے روایت کیا۔

صدیت ۹۸- الملهم خسولمی واختولی :اے خدامیرے لئے وہ اختیار کرجو میرے حق میں تجھے پیند ہو۔

اسے ترفدی نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱۰۰۰ – السلھم لا تسؤ مسنا مکوك :اے فداہمیں ابی خفیہ تدبیر سے بے وف نہ سالے۔

اسے دیلمی نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا۔ حدیث ا ۱۰ الله ملاطهل الا ما سهلته سهلا: اے الله! تیری بی آسان کرده آسانی "آسانی ہے۔

(است حاكم في سيدناانس رضى البدعنه سے روايت كيا)۔

حدیث ۱۰۲۰ اللهم لاطیر الاطیر كولا خیر الاخیرك السامداتیرى دى المون خرای اللهم لاطیر الاطیر کی ولا خیر الاخیرك اللهم لاطیر الاطیر کے سواکوئی خربیں۔

اسبامام احدنے بروایت ابن عمر رضی الله عنمانقل کیا۔

صدیت ۱۰۳-اللهم لاعیش الاعیش الاخوه: اے فدا آخرت کی زندگی کے سواکوئی زندگی ہیں۔

اسے سینجین نے سیرناانس رضی اللہ عنہ سے قال کیا۔

صریت بناوا حسن السلهم احیسی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمسرة المساکین: است فدامنکینی پرزنده رکهاور سکینی پرموت و ساور مسکینول کے زمرے میں حشر فرما۔

اسے ترفدی نے انس سے اور ابن ماجہ نے ابوسعید سے اور طبر انی نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا اور ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے ادعا کیا کہ بیموضوع ہے حالانکہ جبیا کہ بیدونوں کہتے ہیں۔وییانہیں ہے۔

# Harry State Harrison State Harrison State Harrison Harris

صدیت ۱۰۵- الملهم اعنی علی الدین بالدنیا و علی الا خرة بالتقوی:
اے خداد نیا میں دین پراور آخرت میں تقوی پرمیری اعانت فرما۔
اے دیلی نے سیدناعلی اور سیدنا جابر بن عبداللدر ضی الله عنهم سے روایت کیا۔
مدیث ۲۰۱- ان الله طیب لایقبل الاطیباً : بلاشبراللہ طیب ہے اور طیب تی کوقبول فرما تا ہے۔

السيمسكم في سيدنا ابو بريره رضى الله عنه سيروايت كيار

صدیث علی الرجال الله کتب الغیر ق علی النساء و الجهاد علی الرجال فسمن صبوت بهن کان لها اجر شهید: بلاشبالدتعالی نے غیرت کوورتوں پراور جہاد کومردوں پرفرض کیا اب جوعورتیں غیرت پرصبر کریں ان کے لئے شہید کا تو اب ہے۔

السيطبراني في سيرناابن مسعودرضي الله عنه سيروابيت كيا

صدیت ۱۰۸ ان الله لم بسجعل شفاء کم فیما حرم علیکم: بلاشرالله فیما حرم علیکم: بلاشرالله فیما حرم علیکم: بلاشرالله فیم پرحرام کی ہوئی چیزوں میں تمہاری شفانہیں رکھی ہے۔

اسے حاکم نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّدعنہ سے موقو فا اور ابویعلیٰ اور ابن حبان نے ام سلمہ رضی اللّہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیا۔

صدیت ۱۰۹- ان الله یب بعض السسائسل الملحف: بلاشرالله تعالی گرگراکر لوگول سے سوال کرنے والے کونا پہند کرتا ہے۔

است الوقيم في سني من البوبريره وضى الله عندست روايت كيا

صدیت الدنتالی برغز ده ول کول قلب خزین الله تعالی برغز ده ول کوموب التا ہے۔

السيطبراني في سيدنا الوالدرداء رضى الله عنه سيروايت كيا

صديث الا-ان الله يحب الشاب التائب : بلاشر الله تعالى توبرك في وال

نو جوان کومجبوب رکھتا ہے۔

اسے ابوالینے نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث ۱۱۱-ان الله یسحب اذا عدل احد کم عملاً ان یتقنه بااشرالله تعالی محبوب رکھتا ہے جبتم میں سے کوئی ممل کرتا ہے اوروہ اس پریقین رکھتا ہے۔

اسے ابویعلیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن عساکر نے بطریق عبدالرحمٰن بن حسان از امہ سیرین اخت ماریہ روایت کیا۔

صدیت ۱۱۳ - ان الله یسحب السملحین فی الدعا: بلاشدالله تعالی دعایس المسلحین فی الدعا: بلاشدالله تعالی دعایس المشرکتاب مسلحد المسلحد المسلم المس

است ابوالشيخ في عائشه صديقه رضى الله عنهما ست روايت كيا

صدیت ۱۱۳ الله مسلات که فی الارض ینطق علی السنة بنی آدم بما فی المزمن النحیر و الشر: به شک زمین می الله کفرشتی بی آدم کی ان بولیوں کوجن میں وہ نیکی وہدی کرتے ہیں جھتے ہیں۔

اسے دیلمی نے سیدناانس رضی الله عندسے روایت کیا۔

صدیث ۱۵ الله بنزل الوزق علی قدر المؤنة وینزل الصبر علی قدر المؤنة وینزل الصبر علی قدر البلاء: الله تعالی رزق کوبقر رمشقت و محنت اور صبر کوبلاک مقدار پراتارتا ہے۔
اسے ابن لال نے "مکارم الاخلاق" میں سیّدنا ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا۔

صيث\ا- ان الله يحب السرجل السمسعراني ويكره امرأة لمشعرانية:

الله تعالیٰ بکشرت بال والے آدمی کو پیند کرتاہے اور بالوں والی عورت کو تاپیند کرتا ہے۔ عبد الذور مناسر دومجمع داشد میں منافعہ کے تعدد کرتا ہے۔

عبدالغفار فاری "جمع الغرائب" میں کہتے ہیں کہایک حدیث میں ہے کہ:

Marfat.com

ان الله يحب الرجل الزب ويبغض المرأة الزباء: الله تعالى بكثرت بالول والمعرد كويبند كرتاب ويبغض الموتاسية الزباء الله تعاريب ويبغض المورة الزباء الله يعدد كرتاب ويبغض والى عورت سينا راض موتاسيد

صدیث کاا- ان الله یعطی العبد علی قدر نیته : الله تعالی بندے کواس کی نیت کی مقدار پرعطافر ما تاہے۔

دیلی نے الی موکی کی حذیث کومرفوعاً روایت کیا کہ نیة السمؤمن خیسر من عسمله وان الله عزوجل لیعطی عبد علی نیته مالا یعطیه علی عمله: موس کی نیت اس کے مل سے بہتر ہے کیونکہ اللہ عزوجل بندے کی نیت پراتنادیتا ہے جتنااس کے مل سے نہیں دیتا۔

یاس کے ہے کہ نیت میں ریا کا دخل نہیں ہوتا اور کمل میں ریاشا مل ہوجا تا ہے۔
صدیث ۱۱۸ – ان اللہ یدعو الناس یوم القیامة بامھاتھم ستر امنه علی
عبادہ: روز قیامت اللہ تعالی لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارے گاتا کہ اسے اپنے
بندوں پرمستورر کھے۔

استطرانى في ابن عباس صى الدعنماست روايت كيا

صدیث ۱۹۱۱ - ان ابس آدم لسحریص علی مامنع منه: انسان کوش چیز سے روکا جا۔ کے اس کا وہ حریص ہوتا ہے۔

السعديلني فيستدنا ابن عمر رضى التدعنهما سعدوابيت كياب

صدیث ۱۲۰ ان احق ما احذتم علیه اجرا کتاب الله: تم جس پراجرلو کے ان میں سب سے زیادہ سخق کتاب اللہ ہے۔

است امام بخاری نے سیدناانس رضی الله عندست روایت کیا۔

صدیث الاا-ان ابسخیل المناس من بنجل بالسلام: لوگوں میں وہ سب سے زیادہ بخیل ہے جوسلام کرنے میں بخیل ہے۔

اسسابويعلى نے سيدنا ابو ہر برہ وضي الله عنه سے روايت كيا۔

صدیث ۱۲۲-ان السوء النساس سرقة الذی یسرق من صلاته الوگوں میں وہ چور بہت براہے جواپی نماز کوچرا تاہے۔

اسامام احمد في سيدنا الى قياده رضى الله عندس روايت كيار

صدیت ۱۲۳-ان فی السعاریض لمندوسة عن الکذب: بلاشه جھڑ ہے میں جھوٹ سے آلودہ ہوتا ہے۔

اسے ابن تی اور ابونعیم نے عمر ان بن حصین سے ابونعیم نے سیّد ناعلی مرتضی رضی اللّه عند سے روابیت کیا۔

صدیت ۱۲۴-ان بسجواب الکتاب احقا کرد السلام: خطاکا جواب ایرا بی لازم ہے جیرا کرملام کا جواب۔

است ديلمي نے سيدنا ابن عباس رضي الله عنما سے روايت كيا۔

صدیت ۱۲۵ - ان لصاحب الحق مقالا: بلاشری دالی کوبولنے کا حق مقالا: بلاشری دالی کوبولنے کا حق ہے۔ اسے شیخین نے عاکشرصد بقدرضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔

صدیث ۱۲۱- ان السمیت بو ذیه فی قبره ما کان یو ذیه فی بیته: بلاشبه مرد کوه و چیز تکلیف پہنچاتی ہے۔ مرد کوه و چیز تکلیف پہنچاتی ہے جواسے اس کے گھر میں تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسے دیلمی نے عاکثہ صدیقہ دشی اللہ عنہا سے بلاسندروایت کیا۔

صديث ١٢٥- ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشروان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشروان من الناس مفاتيح للخير على من الناس مفاتيح الخير على يديه:

کھلوگوں کے پاس بھلائی کی تخیاں ہوتی ہیں جن سے برائیاں بند ہوتی ہیں اور کھلوگوں کے پاس بھلائی کی تخیاں ہوتی ہیں جن سے بھلائی رکتی ہے تواسے خوشی ہوئے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بھلائی کی تخیال دی ہیں۔
کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے بھلائی کی تخیال دی ہیں۔
اسے ابن ماجہ نے سیّد ناائس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

## The House of the H

صدیت ۱۲۸- ان الله یکره الحبر السمین :الله تعالی تنومندفربه م والے يهودي عالم کونا يبند کرتا ہے۔

ابن ابی حاتم ابی تفسیر میں سعید بن جبیر سے دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن صیف سے فرمایا تھے خدا کی شم ہے کیا تو نے تو ریت میں نہیں بایا کہ اللہ تعالی موٹے عالم کونا پند کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ' حیر سمین ' بینی موٹے جسم والا عالم تھا اور بینی نے الشعب میں کعب سے دوایت کی انہوں نے کہا:

ان الله يبغض اهل البيت اللحمين والحبر السمين: الله تعالى بيت اللحم والحبر السمين: الله تعالى بيت اللحم والله والله يبودى عالم سينا راض بوتا ب

اور بخاری نے اپنی تاریخ میں سیدناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا کہ انہوں نے فرمایا:

ایاکم والبطنة فی الطعام والشراب فانها مفسدة للجسد تورث السقم مکسلة عن الصلو الوعلیکم بالقصد فیهما فانها اصلح الجسد وابعد من السرف وان الله لیبغض الحبر السمین عملانوتم ایخشکمول کو بهت زیاده کان ییزا کرتی اورنماز سے بہت زیاده کانے پینے سے بچاؤ کیونکہ بیشم بین فساداور بیاری بیدا کرتی اورنماز سے مست بناتی ہے۔ تم ان بین میا ندرؤی اختیار کرو کیونکہ بیشم کودرست رکھتی ہے۔ بلاشبہ فربہ مم والے عالم سے فدا ناراض ہوتا ہے۔

صدیت ۱۲۹-انت و مالک لابیک:تم اورتمهارامال تمهار بیاب کا ہے۔ اسے ابویعلیٰ نے ابن عمر رضی اللہ عنهما سے اور طبر انی نے الصغیر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا۔

مدیث ۱۳۰۰ انا امت امیت لانکتب و لا نحسب : ہم مادرزادای بین ہم
(دنیاوی استاد کے سکھائے سے) نہ لکھتے بیں اور نہ صاب کرتے ہیں۔
اسٹی خین نے سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حديث اس ا-انما حرجهنم على امتى مثل الحمام: حقيقت بيب كرميرى امت پرجہنم کی گرمی جمام کی مانندہے۔ السيطيراني في سيّديّا ايو بكرصد بنّ رضي الله عنه سيروايت كيا\_ حديث ١٣٢١- انها العلم بالتعلم علم وي يجوير هايا جائد است طبرانی نے سیدنا ابوالدرداء رضی الله عندست روایت کیا۔ صريت ١٣٣٣- انما يعرف الفضل لاهل الفضل اهل الفضل: بلاشبه صاحب فضيلت كى فضيلت كوصاحب فضيلت بى جائے بيں۔ است ديلمي في سيدنا الس رضي الله عنه ست روايت كيا بـ حديث الله عن عباده الرحما الله من عباده الرحماء: بلاشبرالله تعالى اسيخ بندول میں سے بہت زیادہ رحم کرنے والوں پر ہی رحم فرما تاہے۔ اسي يتحين في سيدنا اسامه بن زبير صى الله عندسي روايت كيا حديث ١٣٥٥- انسصر ا خاك ظالماً او مظلوماً : اينے ظالم يامظلوم بھائي كي مدد

اسے امام بخاری نے سیّد ناائس رضی الله عند سے روایت کیا۔

عدیث ۱۹۳۱ – انفق انفق علیك : خرج کروکہ تم پر بھی خرج کیا جائے۔

اسے امام بخاری نے سیّد نا ابو ہریرہ رضی الله عند سے روایت کیا۔

عدیث ۱۳۷۷ – انفق بلا لا و لا تبخش من ذی العوش اتلالا:

مندیث ۱۳۷۵ – انفق بلا لا و لا تبخش من ذی العوش اتلالا:

مندیث کر ہوکر خرج کرواور صاحب عرش اللہ عنہ سے کی کا خوف نہ کرو۔

اسے بر ارنے سیّد نا این معود رضی اللہ عنہ اسے روایت کیا۔

عدیث ۱۳۸۸ – اهل القرآن هم اهل المجنة و خاصة:

قرآن برعم کر کرواور امام احد نے سیّد نا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اسے ابن ماجد اور امام احد نے سیّد نا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مريث ١٣٩- اول مايسئل العبد عن الصلواة:

بندے سے سے بہلاسوال تماز کے بارے میں ہوگا۔

اے حاکم نے ''النی'' میں سیدنا ابن عمر رضی الله عنما اور ابوداؤد کے نزد بک اس کی مثل تمیم داری اور ابو ہر مریوه رضی الله عنما سے مروی ہے۔

صدیت ۱۲۰۰-اولی النساس بسی یسوم القیامة اکثر هم علی صلوة دوز قیامت امت میں سب سے زیادہ میرے قریب مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔

اسے ابن حبان اور ترفدی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱۲۱۱ – ایسان و مسایعتند رمنه: الینے کام سے بچوجس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔

اسے حاکم نے ''المستدرک' میں سیدنا سعد بن الی وقاص سے مرفوعاً اور طبر انی نے ''الا وسط' میں سیدنا ابن عمر اور جابر سے مرفوعاً اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں ابن ابو ایوب سے مرفوعاً روایت کیا ان سب کے لفظ یہی ہیں اور دیلمی نے سیدنا انس سے مرفوعاً میدروایت کیا کہ ایسا کہ و کیل امسوی معتذر مند بتم ہرا نیسے کام سے بچو جس کی بعد میں معذرت کرنی پڑے۔

حافظ ابن تجر نے '' زہر الفردوئ' میں اسے حسن کہا اور امام بخاری نے '' اپنی تاریخ'' میں اور امام بخاری نے '' الا بیان' میں اور طبر انی نے '' الکبیر'' میں عمرہ سند کے ساتھ سعد بن عمارہ انصاری سے جو کہ بنی سعد ابن بکر کے بھائی ہیں اور انہوں نے صحبت اٹھائی ہے۔ موقو فاروایت کیا کہ

انظرالی ما یعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه: ایسے قول و فعل ہے جس کی معذرت کرنی پڑے غور کرواوراس تے بچو۔

اور ابوقیم نے دوسری سند کے ساتھ انہیں سے مرفوعاً روایت کیا اور امام احد نے

### Harrier Harris Market M

این سندمین ابوالعالیه سے اور صبیب بن ترث سے مرفوعاً روایت کیا که ایاك و مایسوء الاذن: جوبات كانوں كوبرى لگے اس سے بچو۔

اورائن سعد نے "الطبقات" میں عاص بن عمروطفاری سے انہوں نے اپی پیجی سے روایت کی کہوہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کیں تو انہوں نے حضور سے عرض کیا جھے کوئی نفیدہ تفر مایا: ایساك و ما یعسوی الاذن ثلاثا (جو (بات) كان کوبری گے اس سے بچواسے تین مرتبہ فر مایا) نیز انہوں نے ہے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ فر مایا: ایساك و مساید عتد فدر مسند فاند لا یعتد دمن خیر:

الی بانوں سے بچوجن کی معذرت خواہی کرنا پڑنے کیونکہ بھلائی میں معذرت خواہی ہیں ہے۔

اورصابونی نے ''المائنین' میں اور ابن عساکرنے بطریق شہر بن حوشب از سعد بن عباد انقل کیا کہ انہوں نے اسپے فرزند کو نصیحت کی کہ ایسان و کل شیء یعتذر منه لینی ہراس چیز سے بچوجس سے معذرت خواہی کرنی پڑے۔

اورامام احمد في "الزم" من بطريق عرمد بن خالد نقل كيا كه انهول في المتحد التي المتحد المتحد منه من القول و العمل و افعل ما بدالك لين جس سے معذرت خوابی كرنی پڑے ایسے قول و کمل سے بچواوراس كے سواجو چا ہوكرو۔
امام احمد في بطريق على بن زيدروايت كى كرستيد بن مالك في اسپ عيف سے فرمايا: ايساك و مسا يسعت فرمنه فانه الا يعتذر من خير يعنی معذرت خوابی كرف والى باتول سے بچوكيونكه بحلائي على معذرت بی نہيں ہے نيزسفيان سے بيروايت نقل كى كه انهول في كم معذرت خوابی كرف والى انهول في كم معذرت خوابی كرف والى باتول سے بچوكيونكه بحال من معذرت بي اوراين عما كرف ميان بن مهران سے نقل كي الم معذرت خوابی كرف والى باتول سے بچواورا بن عما كرف ميمون بن مهران سے نقل كيا معذرت خوابی كرف و ما يا و الى باتول كيا وركونا:

ا-بادشا مول كى صحبت اختيار ندكرنا\_

۲- نیکی کا حکم کرنااور برائی سے بیخنے کی تلقین کرنا۔

۳-این بیوی کے قریب نہ جانا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کررہی ہو۔

٣- صلدرى كونطع ندكرنا كيونكه وهتم سي كث جائے گا اور آج كوئى الى بات ند

كرناجس كىكل اسے معذرت كرنى يزے۔

صديث ١١١١- اياك والطمع: حرص ولا في سياسية آب كوبياؤ

است حاكم في سعد بن الى وقاص رضى الله عنه ست مرفوعاً روايت كيا اورا تنازيا وه كياكه

"فان الفقرا الحاضر" (بلاشبه مخاجي موجود ب)

حديث ١٨١١ - اياكم وخطر الدمن: ومن ك خطرست اسط كوبجاؤر

صديث ١٢١١- الايسمان يويد وينقص: (محاس) ايمان كم وبيش بوت رية

بيل-

استامام احمد في معاذبن جبل رضى الله عندست روايت كيا-

عديث ١٢٥- الائمة من قريش: امامت وخلافت قريش مي \_\_\_

اسے امام احد نے ابو بردہ سے روایت کیا۔

مدیث ۱۳۱۱-ان من المعصمة ان لاتجد: بینک معصومیت سے بیس پاسکا۔ عبدالله بن احمد فے "زوا کدالزهد" میں عون بن عبدالله سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا اس کی مراد بیہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز کوعصمت کے ذریعہ حاصل کرنا جا ہوتو تم اسے نہیں یا سکتے۔

صدیت کی است المقرد فی زمانه کسی زمانه میں بندرکو بره کیا گیا۔ است ابولیم نے ''الحلیہ'' میں طاؤس سے قل کیا انہوں نے کہا ایسا کہا گیا ہے پھر انہوں نے اسے بیان کیا۔ انتہا

### حرف الباء

صریث الباذنبان لما اکل له: بینگن کے کیا کہے؟ جب آپ نے اسے کھایا۔

بیباطل اس کی کوئی اصل ہیں اور عوام میں سے جو بیہ کہتے ہیں کہ انسہ اصب من حدیث میں کہ انسہ اصب من حدیث سے حدیث ماء زمنوم لما شرب لله ۔ لینی بیزمزم کے پانی کے پینے کی صدیث سے زیادہ سے جنب کہ آپ نے اسے پیاتھا تو بیان کی بڑی ہی سخت اور بری خطا و ملطی زیادہ سے جب کہ آپ نے اسے پیاتھا تو بیان کی بڑی ہی سخت اور بری خطا و ملطی

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی سند سے واقف نہیں ' مگر میہ تاریخ بلخ میں ہے جو کہ موضوع ہے۔انتہا

صدین اسلام شروع بوااور عنقریب انبیس کی طرف لوئے گاجیسا کہ شروع ہوا۔ اسلام شروع بوااور عنقریب انبیس کی طرف لوئے گاجیسا کہ شروع ہوا۔ اسے امام مسلم نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔

صدین ۱- البو که مع الکابو کم برکت تمهار ساکابر کے ساتھ ہے۔ اسے ابن حبان اور حاکم نے بیان کر کے دونوں نے سیجے کہا اور اسے بزار نے ''الافتر اح'' بیں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کر کے بی کہا اور ابن عدی نے سیّدنا انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا۔

صدیث است الاسم مکارم الاخلاق: مجصمکارم اظاق کو پوراکرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔

اسے امام مالک نے "الموطا" میں اور طبرانی نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔

قلت: علامه سيوطي فرمات بين كه اورامام احمد في معاذبن جبل سيفل كيار

حدیث البلاء مو کل بالمنطق: مصیبت وبلا گفتگو پرموتوف ہے۔ اسے ابن لال نے ''مکارم اخلاق' میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور دیلمی نے ابوالدرداء سے دوایت کیا۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه اور ديلمى في سيّد نا ابن مسعود رضى الله عنهما سي مرفوعاً اورامام احمد في "الزمد" مين أنبيل سيه موقوفاً اورابان سمعانى في ابني تاريخ مين على مرتضى كرم الله تعالى وجهه سي مرفوعاً روايت كيا ـ اس حرف ك تحت مزيد احاديث مي بين: حاديث ميه بين:

حدیث۵-با کرو ابالصدقه فان البلاء لایتخطی الصدقه: صدقه کے ساتھ تح کیا کرو کیونکه بلاء صدقه پر چھانہیں سکتی۔ اسے طبرانی نے "الاوسط" میں سیدناعلی مرتضلی رضی اللہ عنہ سے اور الوشیخ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

> صربت ٢- البحر طبق من جهنده: بحرجهم كاا يك طبقه بهرا است امام احمد في يعلى بن اميد سيروايت كيار

مديث - البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على:

بخیل وہ ہے جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے بھروہ مجھ پر درودنہ پڑھے۔ اسے تر مذی نے سیرناحسن بن علی رضی الله عنہما سے روابیت کیا۔

صدیث ۸-بسم الله فی اول التشهید: گوانی دین میں سب سے بہلے ہم لدے۔

صدیث ۹ - بنی الدین علی النظافة : دین کی بنیادنظافت (پاکیزگی وصفائی) به ہے۔

العراقی تخری الاحیاء میں کہتے ہیں میں نے اسے ان لفظوں سے نہ پایا بلکہ ابن حبان کی 'الفعفاء' میں حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا سے ریہ ہے کہ

تنظفواف الاسلام نظیف: پاکیزگی دصفائی حاصل کرد کیونکہ اسلام سرایا پاکیزگی وصفائی ہے۔

اورطبرانی میں "الاوسط" میں بسند ضعیف سیدنا ابن مسعود سے بیہ کہ السنطافة یا دورانی میں "الادسلام (ستھرائی اسلام کی طرف بلاتی ہے) اوراس سے زیادہ قریب وہ روایت ہے جسے تر فدی نے سعد بن ابی وقاص سے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ

ان الله نبطيف يسحب المنبطافة فنطفوا افنيتكم: الله تعالى باكيزه بهاور باكيزگى كويسندكرتا بي قتم اسيخ جم ولباس اوراين گفركو با كيزه ركفو

صدیث ۱۰ بور ک لامتی فی بکورها :میری امت کے لئے ان کی مبحول میں برکت رکھی گئی ہے۔

اسے طبرانی نے 'الاوسط' میں سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔ حدیث اا۔ ہنس مطیئت الرجل زعو ۱: لوگوں کے گمان میں پیچید گیاں پیدا کرنے والا بہت براہے۔

امام احمد وابودا و دنے سیدنا ابن مسعود رضی الله عنما سے روایت کیا۔ حدیث ۱۲- بین کل اخانین صلوۃ – ہر دواذ انوں کے درمیان نماز ہے۔ شیخین نے عبداللہ بن مغفل سے روایت کیا۔

صدیث ۱۳ - بعثت بہوامع الکلم واحتصر لی الکلام احتصارا: مجھے جوامع کلم کے ساتھ مبعوث فر مایا گیااور میرے لئے کلام بہت مختفر کردیا گیا۔ بہتی نے ''الشعب'' میں اور ابویعلیٰ نے سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ سے روابیت کیا۔

صديث ١٦-بعثت بالدنيفية السمحة: جيم كمل طور پريكوني كراته مبعوث كيا كيا..

امام احدنے الی امامہ سے روایت کیا۔



#### حرف الثاء

صريث ا- تختموا بالعقيق فانه ينفى الفقر:

عقیق کے ساتھ انگوشی پہنو کیونکہ رہمختا جی کو دور کرتا ہے۔

اسے دیلمی نے متعدد سندول کے ساتھ سیّدنا انس عمر علی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا اور المطرزی کی ''یوافیت'' میں ہے کہ ابراہیم مربی نے اس کے بارے میں ان سے پوچھاتو فرمایا صحیح ہے اور کہا کہ یائے تحسینہ کیساتھ بھی مروی ہے یعنی اسکنوا بالعقیق و اقیمو ابه عقیق کے ساتھ سکون حاصل کرواور اس سے (دل کو) قائم رکھو۔

عقیق کے تکبینہ کی انگوشی پہنو کیونکہ رید برکت والی ہے۔انتها

صديث ١- توك العشاء بهرمة: عشاء كوجيور في والا بمكور اب

اسے ابن ماجہ نے جابر سے اور تر مذی نے انس سے روایت کیا اور دونوں کی سندیں ضعیف ہیں اور الصبغانی نے کہا کہ موضوع ہیں۔

صدیت و جوا فقراء یغنکم الله : مختاج لوگ نکاح کریں اللہ تعالی انہیں تو تعدید کا میں اللہ تعالی انہیں تو تعرکر دے گا۔

ال کی سند معروف نہیں کیکن تھے میں ابن حبان اور حاکم سے ہے: الدائة حسق علم الله ان یعنیهم الناکع یستعفف (الله پرتین تق بیں) جن کی بنا پر الله انہیں تو نگر کرتا ہے ایک نکاح کرنے والا اگر یا کیزہ رہنا جا ہے۔

قلب علامه سیوطی رحمة الله علیه فرمانے ہیں که ریمصنف پر کتابت کی زیادتی ہے

ورنددراصل معینهم الله م مینی عین کے ساتھ اعانت سے ہے۔ ای کے قریب ترین وہ روایت کیا کہ وہ روایت کیا کہ وہ روایت کیا کہ تنزوجو النساء فانهن یاء تین بالمال (عورتوں سے نکاح کروکیونکہ وہ (خداکے یہاں سے ) مال لاتی ہیں۔

اس کی دلیل میں بیرحدیث بھی ہے کہ التمسوا الوزق بالنکاح (رزق کونکاح سے تلاش کرو) جسے دیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی الله عنہا سے روایت کیا۔

حدیث ۱۳ تسفیکروافی کل شیء و لا تتفکروا فی الله : ہرچیز میں غوروفکر کرومگر کنیاذات باری میں تفحص نہ کرو۔

اسے ابن شیبہ نے ''کتاب العرش' میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے موقو فا اور ابنے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ علیہ وقو فا اور ابنی میں مرفوعاً بلفظ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ ۔
(اللہ کی مخلوق میں فکر کرومگر ذات باری کی کنہ میں تفحص نہ کرو) روایت کیا۔

ابن عدی نے بیلی بن امیہ سے نقل کر کے کہا کہ وہ منکر ہے اور تر ذری الحکیم نے نوا در الاصول میں بیان کیا۔ نوا در الاصول میں بیان کیا۔

صدیث ۱- تسمیکث احداکن شطر و هرها لا تصلی : ایک زمانه تک زنده رینے والی بعض عورتیس نماز ادا کرتیس۔

ابن مندہ کہتے ہیں کہ بیر ٹابت نہیں ہے اور ابن جوزی نے کہا کوئی نہیں جانتا اور امام نووی فرمائے کہا کوئی نہیں جانتا اور امام نووی فرمائے ہیں کہ بیر باطل ہے اور بیری نے کہا میں نے اسے تلاش کیا بیر جھے نہلی اور نہاس کی سندہی کو پایا۔

قلت: اب ال حرف كم يداحاديث بيان كرف حريدا الحاديث بيان

صدیت ک-تعلموا الفرائض فانه نصف العلم: فرائض کو پیکھو کیونکہ بیاضف علم علم میں میں کا میں کو سیکھو کیونکہ بیاضف علم ہے۔

ابن ماجه نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۸ – تھادو اتحابو ا: باہم تخفے دوتا کہ باہمی محبت بڑھے۔ طبر انی نے ''الا وسط'' میں سید تناعا کنتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حدیث ۹ – تمعدروا و احشوشنوا و امشوا حفاة:

طبرانی نے عبدابن صدرد سے روایت کیا۔

صريث التائب من الذنب كمن لاذنب له:

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔

ابن ماجہ نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّدعنہ سے اور دیلمی و نے سیّدنا انس اور ابن عباس ماجہ نے سیّدنا انس اور ابن عباس رضی اللّدعنہما سے اور طبر انی نے الکبیر میں ابوسعید رضی اللّدعنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا۔

صديث ال- التعديس نصف المعيشة والتودو نصف العقل والهم نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال احد يسارين:

تد برکرنا آ دھی زندگی ہے اور دوئی کرنا آ دھی عقل ہے اور نم کرنا نصف بڑھا یا ہے اور عیال کی کمی ہے دونوں میں جوآ سان ہو۔

ویلی نے سیدنانس سے روایت کیا اور امام احمہ نے "الربر" میں ہوس بن عبید سے روایت فرمائی کہ کہا گیا ہے "التو دو الی الناس نصف العقل احسن المسئله نصف العلم و الاقتصاد فی المعیشة یلقی عنك المؤنة" یعنی اوگوں ہے جبت ودوی کرنا آ دھی عقل ہے اور اچھا مسئلہ نصف علم ہے اور زندگی میں میانہ روی افتیار کرنا آ دھی مشقت کوتم سے دور کرتا ہے۔

صدیث ۱۱-التکبیر جزم: خداکی کریائی بینی ہے۔

M. Harrie St. St. St. St. St. St. St.

اسے سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ابراہیم نخعی سے ال اضافہ سے بیان کیا والتسلیم جزم و القراۃ جزم و الا ذان جزم لیخی سلام پھیرنا بینی ہے قرات کرنا بینی ہے اور اذان کہنا بینی ہے اور انہیں نے دوسری سندسے ان سے روایت کی کہ تبریر پر یقین رکھنے سے مراد ہیہے کہ کسی قتم کا شک و تر دونہ ہو۔

حرف الجيم

مدین ا-الحارقبل الدار الرفیق قبل الطریق و الزاد قبل الرحیل :گر سے پہلے پڑوی کوسفر سے پہلے ساتھی کواورکوچ سے پہلے سفرخرچ کی جبتو کرو۔
اسے خطیب نے ''الجامع'' میں علی رافع بن خدی سے بسند ضعیف روایت کیا۔
عرویت ۱-جبلت القلوب علی حب من احسن الیها و بغض من اساء
الیها: جواس سے اچھاسلوک کرے اس کی محبت اور جواس سے براسلوک کرے اس سے نفرت برقلوب مجبور کئے گئے۔

اسے بیہی نے ''الشعب'' میں ابن مسعود سے مرفوعاً اور موتوفاً روایت کرکے کہا' بیہ محفوظ ہے اسے ابن عدی نے کہا کہ ریم عروف ہے۔

صدیث البحماعت رحمت والفوقت عذاب جماعت رحمت به اور اس سے جدائی عذاب ہے۔

امام احد نفعمان بن بشرسے روایت کیااس کی سند ضعیف ہے۔ مدیرت ۱۱ – المسجنت تعجت اقدام الامهات: ماؤں کے پاؤں کے پنچے جنت

> اسے امام سلم نے سیّدنا انس سے روایت کیا۔ قلت: بقیداس حرف کی صدیثیں مندرج ہیں۔ صدیت ۵- جنبوا مساجد کم مجانینکم و صبیانکم:

ا بنى مسجدوں كو با گلوں اور بچوں سے محفوظ ركھو۔

ابن ماجدنے واثلہ بن استع سے اور طبر انی نے ابوالدرداء اور ابوامامدسے روایت کیا۔

مريث ٢- الجمعة حج المساكين:

نمازج عدسكينول كاج ہے۔

ابن افی اسامه نے اپنی مندیل سیدنا ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا۔

صريث ١- الجبن والجرأة غرائز يضعها الله حيث بشاء:

بردنی اور بهادری طبعی چیز ہے اسے اللہ جہاں جاہتا ہے رکھتا ہے۔

ابويعلى في سيرنا ابو ہر روضى الله عند سے روایت كيا۔

صريث ٨- المجالس وسظ الحلقه ملعون:

گیرے کے درمیان (تکبریا بغیراجازت) بیٹھنالعنت کاموجب ہے۔ ابودا وُدوتر مَدی نے حذیقہ بن بیان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مديث ٩- الجبرون في القلب:

قوت وطافت دل میں ہے۔

ابن لال في مكارم اخلاق مين سيدنا جابر رضى الله عنه سے روايت كيا۔

صديث ا-الجالب مرزوق والمحتكر ملعون:

تفع لینانعمت ہے اور غلہ کورو کے رکھنے والاملعون ہے۔

ابن ماجد فسيدناعمر بن خطاب رضى الله عند سدوايت كيا

#### حرف الحاء

صدیت احب الدنیا رأس کل خطئیة : دنیا کی بحبت ہر گناه کی جڑ ہے۔
بیعتی نے ''الشعب' میں مرائیل حسن سے مرفوعاً اور این ابی الدنیا ''مکائد
الشیطان' میں مالک بن دینار کے کلام سے اور بیمقی نے ''الز ہو' میں عیسیٰ بن مریم اور این

یوس کے کلام سے اور تاریخ مصر میں سعد بن مسعود کے کلام سے روایت کیا۔

قلت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوموضوعات ہیں شار کرایا گیا ہے اور
اس برشخ الاسلام این جر تقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن المدین نے مراسل حسن کی
تعریف کی ہے اور ان کے نزدیک اس کی سندیں حسن ہیں اور اس حدیث کودیلمی
بروایت سیّدناعلی المرتضٰی رضی اللّدعنہ سے لائے ہیں اور اسے اپنی سند ہیں لکھا ہے گر
انہوں نے اس کی سند کو بیان نہیں کیا اور بیحدیث تاریخ ابن عسا کر ہیں سعد بن مسعود
صدفی تابعی سے ان لفظوں سے مروی ہے حب السدنیا راس کل المحطاء لیمنی ہرخطا
کی بنیا دونیا کی محبت ہے۔ انہیں

صدیتا حبب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء و جعلت قرة عین عین فی الصلوة به بهاری دنیا کی تین چیزی محصی کرائی گئی بین خوشبو عورتین اورمیری آنگھول کی شخت نماز میں کی گئی۔

اسے نسائی اور حاکم نے سیدنا انس سے بدون لفظ ثلاث کے روایت کیا۔ قلت: علامہ سیوطی فرمائے ہیں کہ اور میبعض دیگر سندوں سے بیبی نے اپنی سنن میں بلفظ اندما حبب الی آنحوہ نقل کیا۔

مديث الشيء لعيمي ويصم:

تمہیں کسی چیز کی محبت اندھا بہرہ بنادی ہے۔ اسے ابو داؤد نے ابوالدرداء سے روایت کیا اور موقوف ہونا زیادہ قرین ہے اور

معاوبيه بن سفيان رضى الله عنه سيدروايت ثابت نبيس هيد

مديث العصن والعبين سيد اشباب اهل الجنة:

(امام) حسن وحسين جنتي نوجوانوں كے سردار ہيں۔

اسے ترمذی نے ابوسعید سے اروا بن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ اب مزید بچھ حدیثیں ای حرف کی بیان کرتا ہوں۔

صريث٥-ماكسوا الباعت فانهم لازمة لهم:

مال روک کریجے والول کومٹادو کیونکدان کے لئے کوئی عہد نہیں ہے۔
اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور مسند ابو یعلیٰ میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ المعنبون لا ماجور لا محمود: مال کوروک کریجے والے نداجریا کیں گے اور نہ دیم کی محمود نیا کی کہ ود ہے۔

اسے ابوالقاسم بغوی نے اپنی دمیچم عمل بروایت کامل ابن طلح ابی بشام نقادے بیان كيا كمانهول في كها كه مين بصره سيسامان في كرسيدنا حسين بن على بن ابي طالب رضي التدعنها كي خدمت مين آياتوانهون في مال كوجلد فروخت كرف كي تلقين فرمائي مين في كها: ان ابن رسول الله! ميس بصر السيال السيال التي التوال كراسي السوات روکوں کہلوگ اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔اس پر آپ نے فرمایا جھے میرے والد ماجد نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرصد بیث بیان فرمائی ہے کہ السم عبون لا ماجورولا محمود (مال کوروک کر بیجیے والانہ اجریائے گااورند بیمود ہے) امام بغوی کہتے ہیں کہ راوی حدیث کامل این طلحه کابیوجم ہے کیونکہ دوسرے راوی نے ابی ہشام سے بیال کیا ہے کہ میں مال کے کرعلی بن حسین رضی الله عنها کے یاس آیا۔ ابوسعیدحسن بن علی عدوی نے اسے کامل سے روایت کیا اور اس میں علی بن ابی طالب زیادہ کیا مگر انہوں نے اس روابيت كوامام حسن رضى اللدعنه سيصنسوب كياب نه كدامام حسين رضى الله عنه سي بهرميس نے بیٹے الاسلام ابن حجر کے خط میں دیکھا جسے انہوں نے منتخب طیورات کے سلسلہ میں مرویات کے من میں بیان کیا جو کہ 'بالاسناد' مصر سے مروی ہے کہ فرمایا ماسوا اهل الاسواق فانهم انذال (بازاريس مال كوروك كريجية والول كوتنبيه كروكيونكه بيزليل حرکت ہے) اور ابن محرحسن بن جوہری دشینہ 'میں سندقوی کے ساتھ سفیان توری رحمة الله عليه سے روايت كرتے بيل كرانهول نے فرمايا كه كما كياكه ماكسوا الباعة فانهم لاخلاق لهم (مال روك كريجية والكوفير داركرو كيونكهان كاكونى اخلاق بيس)

#### Marfat.com

صدیث ۲- حب الوطن من الایمان: وطن کی محبت ایمان کا جزیر میں الایمان وطن کی محبت ایمان کا جزیر میں اس کی سند سے واقف نہیں۔

صديث - حسن السوال نصف العلم عمركى سيمسكد يوچهانصف علم

ويلمى نے سیرناابن عمررضی الله عنهما سے روایت کیا۔

عديث ٨- حسن المعهدمن الايمان: عمر كى سے وعدے كو پوراكرناايمان كا

حاكم نے سید تناعا ئنتہ صدیقه رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صريث ٩-وجفت الجنة بالمكاره وجفت النار بالشهوات:

جنت کی راحت تکلیفول کے بدیاورجہنم کی مشقت شہوتوں کے بدیے ہے۔ اسے بخاری نے سیّدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث ا- الحدة تعترى خيارامتى:

صدت میری امت کے بہتر لوگوں کو بخلی بنادی ہے۔

ابویعلیٰ اورطبرانی نے سیّدنا این عباس رضی اللّدعنها سے اور دیلمی نے سیّدنا انس رضی اللّدعنہ سے روابیت کیا۔

صدیث اا-الحکمهٔ صالهٔ المؤمن: حکمت ددانانی مومن کی گشده چیز ہے۔ تر مذی نے سیدنا الی ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے ردایت کیا۔

سيخين نے سيدناابن عمر سے روايت كيا۔

حدیث ۱۱- المحلف خدعة او نده: لین شم یا تو دهو کا ہے یاشر مندگی۔ ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنم السے روایت کیا۔

صديث ١١- المحرب خدعة: لينى الراكى دهوكا بــــ

شیخین نے سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

مريث ١٥- حكمي على الواحد حكمي على الجماعة:

لینی ایک پرمیرانکم جماعت پرمیرانکم کرناہے۔ اس کی سند کوئی نہیں جانتا۔

حدیث ۱۱-المحجامة فی نقرة الراس تورث النسیان: سرکی چندیا پر کچھنے لگوانا بھول پیدا کرتاہے۔

ديلمي نيستيرناانس رضي اللدعنه سيروايت كيا

صريث كا-النحرم سوء الطن: ليني ليتين يرا كمان ب-

ابوالتیخ نے لغوسند کے ساتھ علی سے موقوفا روایت کیا اور قضائی نے "مسند الشہاب" میں عبدالرحمٰن بن عائذ سے مرفوعاً روایت کیا اور بیجی نے "شعب الایمان" میں عبدالرحمٰن بن عائذ سے مرفوعاً روایت کیا اور بیجی نے "شعب الایمان" میں تھم بن عبدالرحمٰن سے نقل کر کے کہا کہ عرب کہا کرتے تھے کہ

العقل تجارب والخرم سوء الظن:

عقل تجربه كراتى به اوريقين برے كمان لاتا ہے۔

#### حرف الخاء

صدیت اسلخسال وارث مسن الاوارث لسه: جس کاکوئی وارث نه به واس کا ماموں وارث ہے۔

ابوداؤدنے بروایت مقدام بن معدی کرب بیان کیااورابن معین نے اسے ضعف کہا۔
صدیث ۱-خذو ها یابنی طلحة خالدة تالدة لا نیز عها نکم الا ظالم:
اے اولا دطلح اسے (کلید کعبہ) لے لو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے ظالم کے سواکوئی بھین سکے گا۔

استطرانى في سيدنا ابن عباس صى الله عباست روايت كيا

Ar State Sta

حدیث ۱۳ - خسص بسالبسلاء من عرف الناس: جسن لوگوں کو جان ایا وہ بلا وک کے ساتھ خاص ہوگیا۔

ديلمى تے سيدنا عمر رضى الله عنه سے روايت كيا۔

حدیث است خلق الله التوبه یوم السبت :الله تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے دن بیدافر مایا: امام مسلم ونسائی نے سیدنا ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صريث٥-الخلق كلهم عيال الله واجهم اليه انفعهم لعياله:

ساری مخلوق خدا کی عیال ہے اس کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جواس کے عیال کے اس کے عیال کے اس کے عیال کے اس کے عیال کے لئے زیادہ نافع ہو۔

بیہی نے الشعب میں اور ابویعلی نے سیدنا الس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے اور ابن عدی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنما سے روایت کیا۔

کی سند ضعیف ہے اور ابن عدی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنما سے روایت کیا۔

حدیث ۲ - خیس کے معد المأتین کل خفیف الحاذ قبل یار سول الله

ومسا خفیف المحاذ قال من لا اهل له و لا مال: تم میں سے بہتر دوسوسال کے بعد ہرخفیف الحاذ ہے کئی نے بہتر دوسوسال کے بعد ہرخفیف الحاذ ہے الحاذ ہیا ہے فرمایا وہ جس کے نہاہل وعیال ہواور نہ مال ودولت ہو۔

الويعلى في عدد يفه بن اليمان سيروايت كيار حديث ك-النحيو عادة: ليني نيكي كرناخصلت في -

است ابوقيم في حليه بين سيّدنامعاد بيرين سفيان رضى الله عنه ست روايت كيار

صريث^-خير الذكر النحفي وخير المنال مايكفي:

بہترین ذکر آہستہ کرنا اور بہترین مال وہ ہے جو کفایت کر ہے۔

بيهي نے سعد بن الى وقاص رضى الله عنه سے روايت كيا۔

اب میں مزید حدیثیں اس حرف کی بیان کرتا ہوں۔

صريث ٩- خذواشطر دينكم عن الحميراء:

حمیرا سے اپنے وین کے نصف طریقے سیکھو (حمراء سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ ضی اللہ عنہا ہیں)

میں اس کی سند سے واقف نہیں اور حافظ کما ڈالدین ابن کثیر نے '' مختصرا حادیث
ابن حاجب'' کی تخر نئے کے ختم ن میں فر مایا کہ بیہ حدیث بہت ہی غریب ہے بلکہ بیہ حدیث
ہی منکر ہے۔ ان سے ہمارے شخ حافظ ابوالحجاج مزی نے دریافت کیا تو فر مایا اسے کوئی
نہیں جانتا اور فر مایا کوئی بھی اس کی سند سے واقف نہیں ہے اور ہمارے شخ ذہبی فر ماتے
ہیں کہ بیا لیمی واہی حدیث ہے جس کی سند کوئی نہیں جانتا۔ انہی

لیکن ' مند الفردوی' میں حضرت سیدنا انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ خدو اثلث دینکم من بیت عائشہ العنی الم میں اللہ عنہ اللہ من بیت عائشہ العنی ام المونین حضرت سید تناعا کشرصد بقدرضی اللہ عنہا کے گھر سے اپنے دین کا تہائی حصہ کیھو' مگراس کی سند کا تذکرہ ہیں کیا ہے۔

صدیث الیسر کن الیسر کن صداقاً: عورتوں میں سب سے بہتروہ ہیں جو بھلائی کی خوگر ہیں۔

طبرانى في سيدنا ابن عباس منى الدعنما و روايت كيا

صدیث السخیر المجالس او سعها: بہترین مجالس وہ بیں جوخوب کشارہ ہوں۔ ابوداؤد نے سیدنا ابوسعید سے روایت کی۔

صديث المنظراء بواكره: تازه كهانا بمترين عداسيد

ويلمى فيستدنا انس رضى اللدعند سيدوابيت كيا

مديث ١٣- خيار كم احسنكم قضاء:

تم میں بہتر وہ ہے جوشر ورتوں کوخوب بورا کرے۔

سيخين فيستدنا ابوهريره رضى اللدعنه سيدوايت كيا

صديث ١١- خيار امتى حداؤ هم الذين اذا غضبوا رجعوا:

میری امت کے بہتر لوگ وہ بیں جو باز رہنے دائے بیں۔ بینی جب عصہ کرتے

# AT HAND SEE STANKE STAN

ہیں توباز آجائے ہیں۔

طبرانی نے "اوسط" میں سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عندے روایت کیا۔

صريث ١٥- خير المجالس ما استقبل به القبله:

قبله روہ وكر بيضنے والى محفل بہترين مجلس ہے۔

طبرانى نے سیدناابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث ۱۷- خیسر الاسماء ماحمد و ما عبد : پہترین نام وہ ہیں جس میں جر الہی ہواوراس میں اپنی بندگی کا اظہار ہو۔

میں اس کی سند سے واقف نہیں۔ مجم طبر انی میں ابوز ہیر تقفی سے ہے کہ
افدا سمیتم فعبد و الیمنی جب تم نام رکھوتو اس میں بندگی کا اظہار ہو۔

نیز ابن مسعود رضی اللہ عنی اللہ عنی انہوں نے بیجی روایت کیا: احب سماء
الی اللہ مایعبدلہ کیمنی اللہ کووہ نام مجوب ہیں جس میں اس کی بندگی ظاہر کی گئی ہو۔
اور اس کی سند ضعیف ہے۔

صدیث کا-المخواج بالضمان: فرائ ضانت کے ماتھ ہے۔ بدرہاعیات عاکثر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔

صديث ١٨- خير الامور اوساطها: بهترين كام ال كاوسط بـ

ابن سمعان نے اپنی تاریخ میں بروایت علی مرتضی رضی اللہ عندالی سند سے بیان کیا جس کا حال کوئی نہیں جا نتا اور ابن جریر نے اپنی تغییر میں مطرف ابن عبداللہ اور یزید بن مروقت کی سکر مصلی کے کلام کے خمن میں بیان کیا اور ابویعلی وہب بن مدبہ سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے کہا ہم ایک کے دو کنارے اور ایک وسط ہوتے ہیں جب کوئی ایک کنارے کو پکڑتا ہے تو دونوں کنارے کو پکڑتا ہے تو دونوں کنارے اعتدل پر دہتے ہیں۔ البذاتم پر لازم ہے کہ ہم چیز کے وسط کولیا کرو۔'' کنارے اعتدل پر دہتے ہیں۔ البذاتم پر لازم ہے کہ ہم چیز کے وسط کولیا کرو۔'' مدیث اس حدیث علی حصر کھ:

تمہاراسر کہ وہ بہتر ہے جوتمہاری شراب کا سر کہ بن جائے۔ بیہجی نے المعرفت میں سیّد نا جابر رضی اللّٰدعنہ سے روایت کر کے کہا کہ اس کی سند قوی نہیں ہے۔

> عدیث ۲۰ النحیر فی وفی امتی الی یوم القیامة: بهتری مجموعیل ہے اور قیامت تک میری امت عیل ہے۔ حافظ ابن مجرفر ماتے بین کہ میں اس کی سند کوبیں جانتا۔ انتہا

#### حرف الدال

صريث إ- الدال على الخير كفاعله:

نیکی کی رہنمائی کرنے والا اس نیکی کے کرنے والے ہی کی مانند ہے۔ برزار نے سیّدنا انس رضی اللّدعنہ سے روایت کیا اور امام مسلم نے سیّدنا ابومسعود انصاری رضی اللّدعنہ سے ان لفظول سے روایت کیا کہ:

من ذل على خير قله مثل اجرافاعله:

جس نے بیکی پردہنمائی کی تواس کے لئے اس کے کرنے والے کے برابر تواب

صريث الدنيا سجن المومن وجنة الكافر:

ونیامومن کا قیدخانداور کافر کی جنت ہے۔

امام سلم وتر مذی فے سیدنا ابو ہریرہ سے امام احمہ فے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اسے اس اضافہ کے ساتھ کہ فاذا فارق الدنیا فارق السبجن (بعنی مسلمان جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو قید خانہ سے نکل جاتا ہے) روایت کیا۔ اس حرف کی مزید حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

مديث ا-دادوا مرضاكم بالصلقه: اينم يضول كاعلاج صدقه سي كرو

طرانى في الوامامدوضى الله عندساورديلى في الناعمروضى الله عنها سدروايت كيار مديث الله عنها مدوايت كيار مديث الدعم مايريبك الى مايريبك:

جوتہ ہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کراس طرف ہوجاؤجس میں تنہیں شک نہ

-54

تر مذی ونسائی نے سیدناحسن بن علی رضی الله عنها سے اور طبر انی نے واثلہ بن اسقع سے اور ابونعیم نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

حدیث۵-دفن البنات من المکر مات: لڑکوں کوئزت کے ساتھ وفن کرو۔ طبر انی نے ''اوسط' میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنہما سے روایت کیا۔ حدیث ۲-الدعایو دالبلاء: یعنی دعابلاؤں کو دور کردیتی ہے۔ اسے ابوالشیخ نے سیّدنا ابو ہریرہ اور سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنهم سے روایت کیا۔ حدیث کے السدنیا دار من لادار له و مال من لامال له و لها یجمع من لا

دنیااس کا گھرہے جس کا (آخرت میں) گھر نہیں اور وہ مال ہے جس کا (آخرت میں) مال نہیں اور اس سے وہ ول لگا تا ہے جسے عقل ندہو۔ (رداہ احمر عن سیّد تناعا ئشرصد یقدر شی اللّه عنها)

صدیث ۸- الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه:

دنیا سامان ہے اوراس کا بہترین سامان نیک ہوی ہے۔
امام سلم نے سیّدنا ابن عمرضی الله عنہما ہے روایت کیا:
صدیث ۹- الدنیا جیقة و الناس کلابها

دنیا مردار ہے اورلوگ اس کے کتے ہیں۔
ابواشیخ نے اپن تفیر میں بروایت علی مرتفلی رضی اللہ عنہ موقوفاً بیان کیا کہ الدنیا
جیفة فمن ارادها فلیصبر علی مغالطة المکلاب یعنی دنیا مردار ہے جواسے چاہتا

ہے تواسے جائے کہ کتوں کے ساتھ میل جول پر قناعت کر ہے۔'' اور دیلمی نے بروایت سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤدعلیہ السلام پروحی فرمائی

ياداؤد مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها افتحب ان تكون كلباً مثلهم فتجر معهم:

اے داؤد! دنیااس مردار کی مانندہے جس پر کتے جمع ہوں اور اسے پھاڑ کھارہے ہول کیاتم پبند کروگے کہ ان جیسے کتے ہوکران کے ساتھ پھاڑ کھانے والے بنو۔''

صريث الدين النصيحت قالو المن قال لله ولرسوله و آئمة المسلمين وعامتهم:

دین سرایا نقیحت ہے صحابہ نے دریافت کیا کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے اماموں کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے۔ (رواہ العلم عن تمیم الداری)

حدیث الدیك الابیض صدیقی: سفیدمرغ مجھے بیاراہے۔ ابن الی اسامداور ابوائینے کی حبان نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر کے کہا کہ بیمنکر ہے۔ انتہا

### حرف الذال

صدیث ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ میرمجمہ بن حنفیہ کا قول ہے جسے ابن جرمر نے "تہذیب الآثار"میں بیان کیا۔

قلت: علامه سیوطی فرمات بین که اسیه ابن الی شیبه نه این کتاب میں انہیں محر بن حنفیہ سے روایت کیا۔ نیز اسے ابی جعفر اور ابوقلا بہ سے بھی روایت کیا۔ انتها



#### حرف الراء

صدیث اور فع عن امتی الخطا والنسیان و ما استکوهوا علیه: میری امت سے خطا اور بھول اور جس پرائیس مجبور کیا جائے اس سے مواخذہ اٹھا میا گیا ہے۔

ابن ماجد ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور سیّدنا ابن عباس رضی الله عنها کی صدیث کوان لفظول سے حجے کہا کہ ان الله رفع الدحدیث لین الله عن هذا ہے اور ابن عدی نے ابی بکرہ سے الفظول سے حدیث قال کی رفع الله عن هذا الاحت ثلاثا الخطاء و النسیان و الامر یکرهون علیه یا لیمی الله تعالی نے اس امت سے تین با تیں اٹھالی بیں ۔ خطا مجول اوروہ کا مجس پراسے مجبور کیا جائے۔'' امت سے تین با تیں اٹھالی بیں ۔ خطا مجول اوروہ کا مجس پراسے مجبور کیا جائے۔'' مدیث الله قال علی رجل طائر مالم تعبیر فاذا عبرت وقعت: آدمی پرخواب جب تک تعبیر نہ لے پرواڑ رہنا ہے پھر جب تعبیر لے لے تو واقع موجانتا ہے۔۔

ابوداؤد وترندی نے روایت کر کے سیج قرار دیا اور ابن ماجہ نے ابورزین سے روایت کیا۔

صدیت الرؤیا للشوك الاصغو: خواب بهت چهوٹائرک ہے۔ طبرانی نے شداد بن اوس سے روایت کیا۔ قلت: اس حرف کی مزید حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ صدیت ۲- رأس الح حکمة مخافة الله : دانائی کی بنیا داللہ کا خوف ہے۔ ابن لال نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ صدیث ۵- رأس العقل بعد الایمان بالله التو ددالی الناس: اللہ برایمان لانے کے بعد مقلندی کی جڑلوگوں سے عیت کرنا ہے۔

Marfat.com

Marfat.com

Hander Ha

ابونعیم نے سیدناانس اور سیدناعلی مرتضی رضی الله عنهما سے روایت کیا۔ حدیث ۲- ریح الولد من ریح البحنة: اولا دکی خوشبو جنت کی خوشبو کاجز ہے۔ طبر انی نے ''الصغیر'' میں سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

مديث ٢-ر دجواب الكتاب حق كرد السلام:

خط کاجواب دینا سلام کے جواب دینے کی مانندی ہے۔

ابن لال نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے ابولیم نے سیدنا انس سے روایت

صدیث ۸- رضاء الله فی رضاء الوالدین و سخطه فی سخط الوالدین: الله کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں اوراس کی ناراضی والدین کی ناراضی میں

تر مذی نے سیدنا ابن عمروضی الدعنما سے روایت کیا۔ حدیث ۹ - الرؤیا بالاول عابو: لیخی خواب پہلے مجری تعبیر کے ساتھ ہے۔ ابن ماجہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱ - الرزق بطلب العبد کما بطلبه اجله:

رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت اسے تلاش کرتی

طبرانى في ابوالدرداءرضى الله عندست روايت كيا

صريت أأ-رحم الله من قال خيرا اوصمت:

اللدتعالى اس يردحم كرے جو بھلائى كى بات كے يا وہ خاموش رہے۔

ویلمی نے سیرناانس رضی اللہ عنہ سے ان افظوں سے روایت کیا: رحم اللہ من تسکیلہ فضوں سے روایت کیا: رحم اللہ من تسکیلہ فضونہ اوسکت فسلم لیمنی اللہ رحم کرے جواجھی بات کرے وہ اچھا ہے یا ضاموش رہے وہ محفوظ ہے۔

Marfat.com

صريث ١١- رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر قالواوما الجهاد الاكبر قالواوما الجهاد الاكبر قال جهاد القلب:

اب ہم چھوٹے جہادے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں صحابہ نے پوچھا بڑا جہاد کیا ہے: فرمایا کہ دل کا جہاد ہے۔

حافظ ابن مجر'' تسدید القوی'' میں فرماتے ہیں کہ بیر حدیث لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہے حالانکہ بیدابراہیم بن عبلہ کے کلام کا جز ہے جونسائی کی''اسکنی'' میں مروی ہے۔انتہا

واقول-علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بيل كه خطيب بغدادى افي تاريخ بيل سيدنا جابرى حديث بيل روايت كرت بيل كه انهول في كها حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ايك غزوه كى وايسى برصحابه كرام عليم الرضوان سي فرمايا: قلد متم خير مقدم وقد متسم من المجهد الاصغر الى المجهد الاكبر قالوا وما المجهد الاكبريا رسول الله ؟ قال مجاهدة العبد هو اه يعني تها رائكاتا كتاا چها نكلنا م كها د المبريا مغرب جهاد الركبريا مي المغرب جهاد اكبركا من والمركب المركب المركب المركبات والما والله المركبات والموايا وها ين خوابشات سي بنده كاجها د كرنا مي المركبات والما وها ين خوابشات سي بنده كاجها د كرنا مي والمركبات والمركبات المركبات المركبا

صريت ١٣- رحم الله من زارني وزمام ناقة بيده:

الله کی اس پررحمت ہو جومیری زیارت کرے درا شحالیکہ کے سواری کی لگام اس کے ہاتھ میں ہو۔

حافظ ابن تجرفر ماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ انہیٰ

#### حرف الزاء

صدیث اوز غباتز دد حبا: ہر ہفتہ زیارت کرومجبت بڑھے گی۔ (ناغہ کرکے زیارت کیا کرواس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے) بزار اور بیبی نے ''الشعب'' میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور دونوں
نے اسے ضعیف قرار دیا' اور دیلی نے سیّدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا اور ابن
عدی نے ''الکامل'' میں چودہ مقامات پراسے قال کیا اور ہر جگہ اسے ضعیف قرار دیا۔
قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیز یہ حدیث سیّدنا علی مرتضی رضی
اللہ عنہ انس' جابر' حبیب بن مسلمہ' ابن عباس' ابن عمر' ابوذ راور سید تناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے بھی مردی ہے۔ اسی حرف کی مزید حدیثیں:

حدیث ۱-زیسنوا اصوات کم بالقرآن:قرآن کریم کے ساتھا پی آوازوں کو زین کرو۔

تحكم وغيره نے براء سے قال كيا۔

حدیث ازینوا اعیاد کم بالتکبیر: این عیدوں کوتکبیروں سے آراستہ کرو۔ طبرانی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث ۱-الز کو قفطرة الاسلام: زکو قاسلام کابل ہے۔

طبرانی نے ابوالدرداء سے روایت کیا۔

صدیت۵-الزنا یورث الفقر: لین زناکاری محتاجی کولاتی ہے۔ دیلمی نے سیدنا ابن عمررضی الله عنما سے روایت کیا۔

## حرف السين

صدیث اسسافروا تصحوا : لین سفر کرو صحت مندر ہوگے۔ امام احمد نے ابوہر مردہ درضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور طبر انی نے ابن عباس سے اور قضاعی نے ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کیا۔

صدیث۱-السعید من وعظ بغیره : نیک بخت وه یے جودوس سے سے فیرت

رامہرزی نے ''الامثال' میں زید بن خالداور عقبہ بن عامرے روایت کیا اور ابن جوزی نے کہا بیٹا بت نہیں ہے۔

بیہی نے ابن سیرین سے مرفوعاً اور سیّد نا انس رضی الله عنه سے موقو فاروایت کی اور داقطنی کہتے ہیں کہ کعب سے مروی ان کا اپنا قول کہنا زیادہ سے۔ دار قطنی کہتے ہیں کہ کعب سے مروی ان کا اپنا قول کہنا زیادہ سے۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللّہ علیہ فرمائے ہیں کہ بیلفظ ابو بکرہ کی حدیث میں بھی مرفوعاً وارد ہیں جسے ترفری نے نقل کیا اور سیّدنا انس رضی اللّہ عنہ ہے بھی مرفوعاً منقول ہیں جسے دیلمی اور ابوالیّنے نے نقل کیا اور سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ سے دیلمی اور ابوالیّنے نے روایت کیا اور سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللّہ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابوالیّنے نے روایت کیا اور سیّدنا ابو بکر صدیق رضی اللّہ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابولیم ابوالیّنے نے نقل کیا اور سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ سے بھی مرفوعاً مروی ہیں جسے ابولیم نے نقل کیا۔ انتہا

حدیث اسید المعوب علی: یعن علی مرتضی کرم الله وجهد عرب کے سردار ہیں است ابوقعیم نے "حلیہ" میں صن بن علی رضی الله عنهما سے روایت کیا۔
قلت: علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اور اسے حاکم نے "المستدرک" میں سید تناعا کشہ صدیقہ اور جابر رضی الله عنهما کی حدیث میں بیان کیا اور ذہبی نے اپنی" مختفر" میں اسے موضوع کہا اور ابن عسا کرنے قنیں بن حازم سے مرسلا بیروایت کی کہ:

انا سید ولد آدم وابوك سید كهول العرب وعلی سید شباب العرب: میں اولاد آدم كامردار جول اور تمهار بوالد عرب كے بوڑھوں اور علی عرب كے جوانوں كر مردار بیں (اس حدیث سے نفیلت حضرت صدیق وجھزت علی رضی اللہ عنها معلوم ہوتی ہے)۔اس حرف كی بقید حدیثیں رہ بیں:

حدیث۵-سبقك بها عكاشه: لین تم ساس معامله میں عكاشه سبقت لے شیخین نے ابن عباس سے روایت كيا۔

صدیث ۱-سددو او قاربو: لینی سید هے رہواور قریب کرو۔ شیخین نے حضرت عائشہ صدیقه درضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ صدیث ۷- السفر قطعة من العذاب: لینی سفر عذاب کا ایک کھڑا ہے۔

امام بخارى في الوجريره رضى الله عندست روايت كيا\_

صدیث ۸-سیدالقوم خادمهم: لینی قوم کامرداران کا خادم ہے۔ ابن ماجہ نے قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث ۹- السلام قبل الکلام: لین ملام کرنایات کرنے سے پہلے ہے۔ (رواہ التر فدی عن جابر)

حديث ١٠- السعيد من سعد في بطن امه:

نیک بخت وہ ہے جوائی مال کے بطن سے نیک ہوو الشقی من شقی فی بطن امد: اور بد بخت وہ ہے جوائی مال کے شکم سے بد بخت ہو۔

طبرانی نے ''الصغیر'' میں اور برزار نے بسند سے سیّدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روابت کیا۔ روابت کیا۔

صدیث اا السسمساح ربساح والشسر شسؤم: بهادری و فاداری بهادر بدی و ترمتی -بدمتی -

ديلمى نے سيرنا ابو ہر ريره رضى الله عند سے روايت كيا۔

حدیث ۱۱- سبقت رحمتی غضبی: لیخی میری دحمت میرے غضب پرغالب

ہے۔ شیخین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

#### حرف الشين

حدیث ا- المشتاء ربیع المومن :موسم سرمامومن کی صل بهار بے۔ ابویعلیٰ نے سیّدنا ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت کیا۔

مديث ا-شيبتني هود واخواتها:

مجھے تو م ہود کی اور اس کی طرح دوسری اقوام کی ہلا کت خیز یوں نے بوڑھا کر دیا۔ بزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روابت کیا اور'' الاقتر اح'' میں اسے سے کہا اور دار قطنی نے اسے معلول گر دانا اور موٹی بن ہارون نے اسے منکر کہا۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لفظوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہیں کہا گیا ہے۔ ہیں ہون کہا گیا ہے۔ ہیں موضوع ہے اور درست بھی ہے کہ اسے حسن کہا جائے اور 'التفسیر المسند' میں اس کی سندوں کوجع کیا گیا ہے۔ انہیٰ واللہ اعلم

صدیت ۱- الشیخ فی قدم کالنبی فی امته بمی توم میں بوڑھاشخص اپنی امت میں نبی کی مانند بیروی کے لائق ہے۔اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند دیلی نے ابورافع سے بیان کی ہے۔اس حرف کی بقیہ حدیثیں۔

حدیث ساوروهن و خالفوهن :عورتول سے مشوره کرداوران کی نخالفت کرو۔

یہ باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے کیکن اس معنی میں بیر حدیث ہے کہ طاعت النساء ندامت لیعنی عورتوں کی باتوں کی پیروی کرنا ندامت وشرمندگی ہے۔

## Harani State Haran

جے ابن لال ابن عدی اور دیلی نے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے قل کیا اور ابن عدی نے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً اور ابن عدی نے حدیث ام سعید بنت زید بن ثابت سے بروایت ان کے والد سے مرفوعاً نقل کیا کہ طاعت المسراة ندامة لین عورت کی اقتداء موجب ندامت ہے اور ابن لال نے ''بالا سنا دُسیّد ناانس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ

لایفعلن احدکم امر احتی یستشیر فان لم یجدمن بستشیره فلیستشر امر أده ثم لیخالفها فان فی خلافها البر که : برگز برگز کوئی کام بغیر مشوره کے کوئی ندکر نے اب اگر کوئی مشوره دینے والاند مطرق بی بیوی سے مشوره لو پھر اس کے خلاف میں برکت ہے۔ طرانی وحاکم نے ابو بکره کی مرفوع حدیث کوئے کہ کرنقل کیا کہ:

هلكت الرجال حين اطاعت النساء:

مرداس وقت ہلاک ہوجائیں گے جب عورتوں کی پیروی کرنے لگیں گے۔
عسکری نے "الامثال" میں سیدنا عمرضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حسال فوا
النساء فان فی خلافهن البر کة (عورتوں کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں
برکت ہے) اور حضرت معاوید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا:

عود واالنساء فانها ضعيفة ان اطعتها اهلكتك:

عورتوں کے مشورے کا الٹ کرو کیونکہ وہ کمزور ہیں اگرتم نے اسے مان لیا تو تم ہلاکت میں بڑجا ؤگے۔

صدیت۵-شسراد کسم عزابکم :تم میں شریاوگ تمہادے بے شادی شدہ لوگ ایں۔

امام احمد نے ابوذر سے اور طبر انی نے عطیہ بن بشیر سے اور ابن عدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابن عدی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ابولیا نے جابر سے روایت کیا اور ابن جوزی اسے موضوعات میں لائے جوان کی غلطی ہے۔

صريث ٢-شفاعتى لاهل الكبائر من امتى:

میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لئے ہے۔ تر فدی وابوداؤد اور بیعتی نے انس وحاکم اور جابر سے اور طبرانی نے ابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنبی اجمعین سے روایت کیا اور بیعتی نے ''الشعب' میں کعب بن مجر ہ سے اور مرسل طاؤس سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیمرسل حسن ہے۔ شہادت دی کہ بیلفظ اکثر تا بعین میں شائع ہے۔

صدیت ک شهادهٔ حزیمهٔ بشهادهٔ رجلین:

خزیمه کی گوائی دوم ردول کے گوائی کے برابر ہے۔

امام احمرُ البوداؤد نے نعمان بن بشیررضی الله عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۸ - شفاء العی السوال: در مائدگی کاعلاج بوچھنا ہے۔

ابوداؤد ٔ حاکم نے سیّدنا ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا۔

حدیث ۹ - الشاہد یولی مالا یوی الغائب: موجود و و کھتا ہے جو عائب نہیں

حدیث ۹ - الشاہد یولی مالا یوی الغائب: موجود و و کھتا ہے جو عائب نہیں

امام احمد في سيدناعلى مرتضى كرم الله وجهد سوروايت كيا-

#### حرف الصاد

صدیث ا الصحت تمتع الوزق اصحت مندرزق سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ سندیس سیدناعثان بن عفان رضی اللہ عند کی صدیرث کا جزیم اور بیضعیف ہے۔ صدیرث ۲ - صلوة النهار عجماء:

دن کی نماز گونگی ہے ( لیعنی جمری قر اُت نہیں ہے۔ (مترجم ) دار قطنی اور نووی نے کہا کہ بیہ باطل ہے کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ بیا بوعبید کی کتاب'' فضائل قر آئن'' میں ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کے The Hall of the Ha

کلام کا حصہ ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بيل كداس أبيل سے ابن ابى شيبه نے ابن كتاب مين نقل كيا اور نيز بيدس سے بھى مروى ہے اور ان كا بقيہ حصه بيہ كه وصلو ة المليل تسمع اذينك بعنى رات كى نماز كوتم اركان سنة بيل اور سعيد بن منصور نے ابى حماد بن سليمان سے بغيراس اضافه كروايت كيا۔ اسى طرح عبدالرزاق نے مجاد بن سيمان سے مروى ہے كہ اصلوة المنهار عبد ماء لا يوفع بها الصوت الالجمعه و الصبح ترفع:

دن کی نماز گونگی ہے جس میں آ واز بلند نہیں ہوتی بجز جمعہ کے اور ضبح کو آ واز بلند ہوتی ہے۔

> حدیث است مو اتصحوا: روزه رکھو صحت مندر ہوگے۔ ابولیم نے ''الطب' ہیں سیدنا ابوہر ریره رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس حرف کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

صدیت الله مسوال افضل من سبعین صلوة بلا سواك: مسواک کرکنماز پڑھنا بغیر مسواک کے سرنماز وں سے افضل ہے۔ الحرث نے اپنی اسند میں اور ابو یعلیٰ وجا کم نے سید تناعا نشر صدیقه رضی الله عنها سے اور دیلمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیث۵-المصلولة علی النبی صلی الله علیه وسلم افضل من عتق الرقاب: نی کریم صلی الله علیه وسلم افضل من عتق الرقاب: نی کریم صلی الله علیه و سام پردرود بھیجنا غلامول کے آزاد کرنے سے افضل ہے۔ الاصبمائی نے الترغیب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے موتو فار وایت کیا۔ صدیث ۲-صلوا علی من قال لا الله الا الله و صلوا خلف من قال لا الله الا الله و صلوا خلف من قال لا الله الا الله جمران الله الا الله کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھواور ہر لا الله الا الله کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھواور ہر لا الله الا الله کہنے والے کی نماز جنازہ پڑھواور ہر لا الله الا الله کہنے والے کی جی تھے نماز پڑھو: (ف:اس سے صرف الل سنت مراد ہیں) طبرانی نے سیدنا ابن عمر

رضى التدعنهما يدوايت كيا

صديث ٢-صدقة السرتطفئ غضب الرب:

چھپا کر خیرات کرنے ہے دب کاغضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔

ترمذى في ين ما السيد من السين الله عند في المات كيا

عديث ٨-المصلواة عماد الدين : يعنى تمازدين كاستون بي- (رواه الديلي عن

عفى

صدیث 9-الصبر مفتاح الفوج ها : لین صبر کرنا کشادگی کی تجی ہے۔ دیلمی نے حصین بن علی رضی اللہ عنہ سے بلاسندروایت کیا۔

صعار قوم كبار قوم آخرين:

توم کے چھوٹے بچا نے والے لوگوں کے لئے بڑے ہوں گے۔ درامی وبیبی نے ''المدخل' میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے موقو فا اور عروہ بن زبیر سے ان کا قول نقل کیا اور بیبی نے عمر وبن عاص سے موقو فار وایت کیا۔

حرف الطاء

صريث ا-طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمت:

تخصیل علم (دین) ہر مسلمان مردو عورت پرفرض ہے۔
سیّدنا انس ٔ جابر ٰ ابن عمر ٰ ابن عباس علی اور ابوسعید خدری رضی الله عنهم سے بیمروی
ہے اور ہر سند میں کلام ہے۔ سب سے عمدہ سند ٔ قادہ و ثابت کی ہے جوسیّد نا انس رضی الله عنہ سے سے اور ابن ماجہ نے کثیر بن
عنہ سے ہے اور مجاہد کی ہے جوسیّد نا ابن عمر رضی الله عنهما سے ہے اور ابن ماجہ نے کثیر بن
شنظیر سے بردایت محمد بن سیر بین از انس روایت کیا ہے اور بیراوی کثیر مختلف فیہ ہے لہذا
میں حدیث سے اور ابن عبد البر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی تمام سند میں معلول ہیں۔

پھر ہے کہ استخت ابن راھو نے کا اس کی سند میں کلام کرنا بھی مروی ہے۔ بایں ہمہ اس کے معنی

صحیح ہیں اور برار نے اپنی سندیں کہاہے کہ بیر حدیث سیّدنا انس رضی اللہ عنہ سے واہی سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اور جوروایت ابراہیم بن سلام از جماد بن سلیمان از ابراہیم نخعی از انس مروی ہے وہ حسن ہے کیونکہ ابن سلام راوی کوہم نہیں جانے بجر ابوعاصم کے اور اسے ابن جوزی نے ''منہاج القاصدین' میں بسند الی بکرین الی داؤد از جعفر بن مسافراز یکی بن جان از سلیمان ابن قرم از ثابت بنائی از حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سناہے وہ کہتے تھے کہ طلب العلم فویضة اس سند سے بڑھ کر جھے نہیں ہے اور المزی کے ہیں کہ بیر دیث بہت کا طرق سے مرتبہ حسن کو بہتی ہیں۔

قلت: علامہ سبوطی فرماتے ہیں کہ دیلمی بیان کرتے ہیں کہ بیحدیث الب ابن کعب مذافیہ بن بمیان سلمان سمرہ بن جندب معاویہ بن عبدہ البی ابو ہریرہ عاکشہ بنت صدیق عاکشہ بنت محدالی عاکشہ بنت محدالی عارق باللہ عنجی مروی ہے اور باعتبار محدالی عاکشہ بنت قدامہ اور ام ہائی رضی اللہ عنہم وعنہ ن سے بھی مروی ہے اور باعتبار مخارج بیا اطاح بید متواترہ میں طاہر ہوتی ہے اور بیعی نے ''المدخل' میں کہا ہے کہ ملک کی مراد کواللہ بی زیادہ جانتا ہے چونکہ علم عام انتا و سبع ہے کہ اسے ہر بالغ وعاقل جائل نہیں محراد ہر مسلمان پر عاکد کردہ گیرسکتا۔ یاعلم خاص مراد ہو جوخواص کا درجہ ہے یا اس سے مراد ہر مسلمان پر عاکد کردہ فرائض کاعلم ہو۔ یہاں تک وہ بعد کفایت اس میں موجود ہو بھر یہ کہ ابن مبارک سے مروی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا اس سے وہ مراد نہیں ہے جوتم مروی ہے کہ اس حدیث کے بارے میں یو چھا گیا تو فر مایا اس سے دہ مراد ہوتا ہے تو وہ اسے انتا خاص کرے کہ اس کاعلم ہوجائے۔ انتہیٰ خاص کرے کہ اسے اس کاعلم ہوجائے۔ انتہیٰ

عديث ا-طلب الكسب الحالال فريضة: طال روزى عاصل كرتافرض

بیمتی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللّدعنما سے روایت کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔علامہ سیوطی کہتے ہیں کہاسے طبرانی نے سیّدنا انس رضی اللّدعنہ سے بھی روایت کیا

حدیث المحق غوبت: تن کاطلب کرناغر بنت ہے۔ الانصاری نے منازل السائرین میں بسند حضرت جنید ازسری از معروف کرخی از جعفر بن محداز آباءہ مرفوعاً روایت کی اور کہا کہ ریخریب ہے۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے بیں که اس مندسے دیلمی نے روایت کیا اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ بیں مسلسل صوفیاء سے اس سند کے ساتھ روایت کیا۔ انتما حدیث: ۴۲ - طعام البحیل داع و طعام السحی شفاء:

بخيل كا كهانا بيارى باورتى كا كهانا شفاب

ابن عدی نے بروایت مالک از نافع از ابن عمر رضی الله عنم انقل کر کے کہا بیر ثابت منہ سے کیونکہ بہت سے مجبول رادی ہیں اور اسے ضعیف قرار دیا اور مالک کے نزدیک میر باطل ہے۔
میر باطل ہے۔

اس حرف كى بقيد حديثين بيان كرتا مول\_

مديث٥-الطلاق بيدمن اخذ بالساق:

طلاق اس (شوہر) کے ہاتھ میں ہے جس نے پنڈلی پکڑی۔ است ابن ماجہ نے سیدنا ابن عباس رضی الدعنما سے روابیت کیا۔ انہی

#### حرف الظاء

صريثا- النظبالم عدل الله في الارض ينتقم من الناس ثم ينتقم الله

ظالم زمین میں اللہ کا انصاف ہے جولوگوں سے انقام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے انقام لےگا۔

زرشى نے كہا كەيس نے اس كى سندنديانى \_

قلت: علامه سيوطي رحمة الله عليه فرمات بي كهاس حديث كمعني ميس وه روايت علامه سيوطي رحمة الله عليه فرمات بيل كهاس حديث كمعني ميس وه روايت بيس حيط الى في الله عنه سيد مرفوعاً نقل كياكه:

ان الله یقول انتقم فمن ابغض بمن ابغض ثم اصیر کلاالی الناد:

بیشک الله تعالی فرما تا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے کے ذریعہ بروں کا انتقام لیتا
ہے پھرسب کوجہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی سندضعیف ہے ابن عسا کرنے علی بن غنام
سے نقل کیا کہ کہا گیا ہے کہ

ماانتهم الله لقوم الابشر منهم :اللكى توم سے بدلتہيں ليتا مگراس كے ذريع جوان ميں سب سے بدتر ہو۔

اورعبدالله بن امام احمد في "زوا كدالزهد" مين ما لك بن دينار سے روايت كى كه انہوں نے كہا كہ ميں نے زبور ميں پڑھا ہے كہ ميں منافق م منافق ك ذريعہ ليتا ہوں پھر تمام منافقوں سے انتقام ليتا ہوں۔ انہوں نے بيان كيا كه اس كى مثل ونظير قرآن كريم ميں بھى بيہ كه و كذلك نولى بعض المطالمين بعضا بما كانوايكسبون (الانعام:١٢٩)

اسی طرح ظالموں کا والی بنادیتے ہیں بلکہ ان کے کسب (کیے) کا۔ بقیداس حرف کی حدیث ہیں ہے کہ: حدیث ۲- ظلم دون ظلم ظلم ہے۔ امام احمہ نے ''الایمان'' میں عطاء سے مرسلاً روایت کیا۔

# حرف العين

صدیث العبد من طینت مولاہ: غلام ایخ آقا کے خمیر سے ہے۔ ابن لال نے "مکارم اخلاق" میں ابن عباس رضی اللہ عنما کی حدیث ان لفظوں سے قال کی طینت المعتق من طینت مولی :غلام کاخمیر آقا کے خمیر سے ہے۔ عدیر: ۲۰ - العجله من الشیطان : جلد بازی شیطان کی طرف ہے۔

تر مذی نے نقل کر کے بہل بن سعد ساعدی کی حدیث ہے جس کے اول میں ہے:
"الاناءة من الله "اسے حسن کہا اور آئی آئی نے اپنی سنن میں سیّد ناانس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث ہے جس کے اول میں "المتأنی من الله" ہے بیان کیا اور بیہی نے ہی سیّد ناابن عباس رضی اللہ عنہ السے روایت کیا۔

اذا نانيت اصبت او كدت واذا استعجلت اخطأت او كدت:

جب تم نے اطمینان سے کام کیا تو ٹھیک رہے یا قریب قریب ٹھیک کے رہے اور جب تم نے جلد بازی کی تو تم نے خطا کی یا قریب قریب خطا کے رہے۔

صدیت العدة دین یعنی عدت: (تیاری جهاددین کی بات ہے) دین میں سے ہے۔ طبرانی نے سیّدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مراسل میں ابوداؤد نے حسن سے مرفوعاً روایت کیا کہ العدة عطیة لیتنی عدت عطیہ ہے۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں که "الباب" میں علی مرتضلی کرم الله وجهه سے دیلمی نے روایت کیا ہے۔

حديث اسعرفوا ولا تعنفوا: مجيوا واورجم كربيل\_

الآجرى نے "اخلاق حملة القرآن" میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

قلت: علاء یسیوطی رحمة الله علیه فرمات بین که حارث اور طیالی دونوں نے اپنی سندوں میں اور بیہ قی نے '' المدخل'' میں ان لفظوں سے روابیت کیا کہ:

علموا ولا تعنقوا فان العلم خير لمن المعنف:

سکھا وَاورجھڑ کوئیں کیونکہ سکھانے والا جھڑ کنے والے ہے بہتر ہے۔

صريت ۵-علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل:

میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میری طرف سے تبلیغ دین

Harmonia Harmonia Harmania Har

كرنے والے ہیں۔اس كى كوئى اصل جيس ہے۔

صريث Y-العلماء ورثت الانبياء:علاء نبيول كوارث إلى

الاربعهنة الي الدرداء سيروايت كيار

مديث العين حق العين عرب العين

بخارى نے ابن عباس رضى الله عنما سے روایت كيا۔

صريث ٨- العين تدخل الرجل القبرو الجمل القدر:

نظراً دمی کوتبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچادی ہے۔

ابولعيم في الحليد "مين سيدنا جابر سيدروابت كيا-اس حرف كي بقيد حديثين بيان

كرتا بول\_

صدیت و حدت فیها المقبول و المردود الا الصلوة علی : میری امت کے اعمال محمد پر پیش کئے گئے ان میں کچھ تو مقبول تقاور کچھ مردود گرجھ پر درود بھیجنا یہ مقبول تقاور کچھ مردود گرجھ پر درود بھیجنا یہ مقبول تقا

میں اس کی سند سے واقف نہ ہوسکا۔

صريث ١٠- على اليدما احملت حتى تؤديه:

اس ہاتھ پرفرض ہے کہ جولیا ہےا سے ادا کرے۔

ابودا ودوتر مذى في مره بن جندب سيدوايت كيا

صريث المام خزائن ومفتاحها السوال:

العلم في خزانه ہاس كى تجي يو جھنا ہے۔

(ابونعيم في سيرناعلى مرتضى رضى الله عند سے روايت كيا۔)

صديث١١-عليكم بدين العجائز :تم يرعورتو كأميراداكرنافرض بــــ

دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما سے ان لفظوں سے روایت کیا کہ جس کی سند

وابی ہے کہ

LY LY SE HOLE LY SE LY S

اذا كان آخر الزمان واختلف الاهواء فعليكم بدين الباديت النساء:

جب آخرز مانہ ہوگا تو خواہش مختلف ہوجائے گی البدائم پردین مہر جنگل کی عورت ہویا شہری بیوی ادا کرنا فرض ہے۔

حدیث ۱۳ - عور 6 سترت و مؤنت کیفیت مغد موت البنت: شرم کی پرده پوشی کی گئی کفالت کا بوجها تھالیا گیا بونت بیٹی کے مرنے کے۔ ابن افی الدنیا نے ''کتاب العرائس' میں بطریق قبادہ روایت کیا کہ سیّد تا ابن عباس رضی اللّٰه عنہما کو جب ان کی صاحبز ادی کے انتقال کی خبر کی تو فرمایا:

الحمدالله هذه عورة سترها الله وممؤنة كفلها الله واجر ساقة الله المينا . تمام تعريف فالت كابوجها لله المينا . تمام تعريف فالت كابوجها لله المينا . تمام تعريف فالت كابوجها لله ليا ورالله في بمارى طرف اس كاجرار سال فرمايا:

عدیث ۱۳ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر: بچین کاتعلیم الی ہے جیسے پھرکی کیر۔ (ایعنی جیسے پھر پنقش)

بیبیق نے ''المدخل'' میں ان لفظوں سے امام حسن رضی اللہ عنہ کا قول نقل فر مایا اور اساعیل بن رافع سے مرفوعاً مرسلا ان لفظوں سے روایت کی کہ

من تعلم وهو شاب كان كرمم في حجر ومن تعلم في الكبر كان كالكاتب على ظهر الماء \_

جس نے جوانی کے زمانہ میں علم حاصل کیا وہ گویا پھر میں نقش کرنے کی مانند ہے۔
اور جس نے بڑھا ہے میں علم حاصل کیا وہ گویا پانی کی سطح پر لکھنے والے کی مانند ہے۔
اور طبرانی نے ''الکبیر'' میں بسند ضعیف سیّدنا ابوالدرداء سے مرفوعاً روایت کیا کہ مصل اللہ ین یتعلم مصل اللہ ین یتعلم مصل اللہ ین یتعلم مصل اللہ ین یتعلم اللہ یہ کہ وہ کالنقش علی المحور و مثل اللہ ین یتعلم الله علی علی الماء :ان لوگوں کی مثال جو بجین میں علم الله علی کہ وہ کالذی یکتب علی الماء :ان لوگوں کی مثال جو بجین میں علم الله علی کہ وہ کالذی یکتب علی الماء :ان لوگوں کی مثال جو بجین میں علم

## 

حاصل کرتے ہیں ایس ہے جیسے پھر پرنقش کرنا اور ان لوگوں کی مثال جو بڑھا ہے میں علم حاصل کرتے ہیں ایس ہے جیسے یانی پرکوئی لکھے۔

صدیت ۱۵-عو دو اکل بدن اعتاد: برایک کی عیادت کروجو بیار بوجائے۔ ابو محد خلال نے حضرت سید تناعا کشر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً بلفظ 'عسودو ا بدن ''روایت کیا۔

صدیث ۱۱-العداوة فی الاهل و الحسد فی الجیران:

گروالول میں عداوت ہوتی ہے اور ہمایول میں حسد

بیری نے دوالشعب میں بشر بن حرث سے ان کے قول سے بیلفظ قال کئے۔
العداوة فی القرابت و الحسد فی الجیران و المنفعة فی الاخوان:

رشته دارول میں عداوت ہمایوں میں حسداور بھائیوں میں منفعت ہوتی ہے۔

حدیث کا -عدو الالم مرمن یعمل بعمله: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔

صدیث کا استعداد الالم مرمن یعمل بعمله: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔

صدیث کا -عدو الالم مرمن یعمل بعمله: آدمی کا دشمن اس کا وہ مل ہے۔

ابونعیم نے ''الحلیہ'' میں سفیان بن عیبینہ سے نقل کیا کہ جب وہ مکہ کر مہ آئے تو وہاں قبیلہ منکدر کا ایک شخص فتو کی دے رہا تھا۔ تو انہوں نے بھی قیام کر کے فتو کی دینا شروع کر دیا۔ اس پراس منکدر کی شخص نے کہا بیکون ہے جو ہمار سے شہروں میں فتو کی دیتا ہے۔ اس پر سفیان نے اس کوایک خط لکھا کہ جھے ابن دینار نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہا حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ عدوی المذی اللہ عنہا حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا تو ریت میں لکھا ہوا ہے کہ عدوی المذی یعممل بعملی (میراد شمن وہی ہے جو میر آئمل ہوگا) اس پر اس منکدری شخص نے ان سے زبان روک لی۔

حدیث ۱۸-العدو العاقل و لا الصدیق الاحمق: عقاند دوست دشمن موتا ہے نہ کرراز دان دوست۔ وکتع نے ''الغرر'' میں سفیان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ابوحازم کہا کرتے ،

لان یکون لی عدو صالح احب الی من ان یکون لی صدیق حاسد: اگرکوئی نیکوکار محص میرادشمن موتووه میرے صاسددوست سے زیادہ محبوب ہے۔

## حرف الغين

حدیث العناء بنبت النفاق فی القلب کما بنبت الماء البقل:
گاناول میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پائی اناح کو پیدا کرتا ہے۔
امام نووی کہتے ہیں بیری جی جہیں ہے گر میں کہتا ہوں کہ اسے دیلمی نے سیّد نا الس وابو ہریرہ رضی اللّٰد عنہما سے روایت کیا۔ ہاتی حدیثیں اس حرف کی بیہ ہیں:

صريث الغنى الاناء وطهارة الغناء يورثان الغنى:

برتنوں کوصاف کرنااور بدن کے زوائد سے جسم کو پاک کرناتو نگری لاتا ہے۔ دیلمی نے بغیر ذکر سلسلہ بیان کیا۔

> صدیت الغنی غنی النفس: تونگری نفس کی بے نیازی ہے۔ (رواہ الشیخان عن الی ہر روسی اللہ عند)

#### حرف الفاء

صدیث الفاتحه لما قرأت له: جبتم اس کے لئے پڑھوتو فاتحہ پڑھو۔ بہری نے ''الشعب'' میں بیان کیا۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات ين كه "الشعب" مين اس حديث كاكوئي وجود بين سي الم حديث كاكوئي وجود بين سي الم الماء : وجود بين سي الم الماء :

سوره فاتحه برمرض كى شفايے۔

اسے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا اور ابو النیخ کی کتاب ''التواب''میں عطاء سے مروی ہے کہ فرمایا:

اذا اردت حاجت فاقراً فاتحة الكتاب حتى تختمها لقضى ان شاء الله تعالى : جب كوئى ضرورت در پیش بوتوسوره فاتحه پراهواس كختم بول ي سے پہلے الله تعالى : جب كوئى ضرورت در پیش بوتوسوره فاتحه پراهواس كختم بول سے پہلے انشاء الله تمهارى ضرورت بورى بوجائے گى۔ (بقيد حديثيں)

صريث ٢- فرمن المجذوم فرارك من الاسد:

کوڑھی سے ایسے بھا گوجسے تم شیر سے بھا گئے ہو۔ شیخین نے سیدنا ابو ہریہ ہوئی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

اثر (۳) فی بیته یوتی الحکمت هو من امثال العرب مشهورة: اس کے گھر میں دانائی رکھی گئی ہے۔

میشل عرب کی مشہور مثالوں میں سے ہاور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں شعمی سے نقل کیا کہ سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّہ عنہ اور الجی ابن کعب رضی اللّہ عنہ کے مابین کسی بات میں بحث ہور ہی تھی تو ان دونوں نے زید بن ثابت رضی اللّہ عنہ کوا بین تھم طے کیا 'پھر بید دونوں ان کے مکان پرتشر بیف لائے۔ پھر جب آ مناسا منا ہوا تو سیّدنا عمر رضی اللّہ عنہ نے ان سے فر مایا ہم تمہارے پاس اس غرض ہے آئے ہیں کہ تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دواور فر مایافسی ہیت ہیوتی الحکمة اس کے گھر میں دانائی رکھی گئی ہے۔ پھر بید فیصلہ کر دواور فر مایافسی ہیت ہیوتی الحکمة اس کے گھر میں دانائی رکھی گئی ہے۔ پھر بید دونوں بیٹھ گئے اور انہوں نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا۔

## حرف القاف

صريث الله لمقاديس قبل ان ينخلق السموات والارض بخمسين الف سنة:

الله تعالیٰ نے تقدیروں کوآسان وزمین کے پیدا کرنے سے پیاس بزارسال پہلے مقدر فرمایا دیا تھا۔ (رواہ العلم من ابن جابر)

صديث العدس على لسان سبعين نبيا:

سترنبہوں کی زبانوں پرمسور کی نقذیس رہی ہے۔

طبرانی نے واثلہ بن استقع سے قتل کیا۔ حالانکہ بیہ باطل ہے۔ اس کے بطلان کی صراحت ابن مبارک کیے بطلان کی صراحت ابن مبارک کیے بن سعد اور متاخرین میں سے ابوموی مرین نے کی ہے۔ حدیث ۱۳ – القلب بیت الوب: یعنی دل خدا کا گھر ہے۔ بیہ باصل ہے۔

صريت اقيلوافان الشياطين التقيل:

دو پہر کے کھانے کے بعد لیٹا کرو کیونکہ شیاطین قبلولہ ہیں کرتے۔

برارنے انس سے روایت کی۔ (بقیدا حادیث)

ن حدیث ۵-قل الحق و ان کان مواً: حق کیواگر چرت ہو۔ (رواہ احمدین ابیزر)

صديث ١-قدمو اقريشاو لا تقدموها:

قریش کوآ کے بر هاؤ۔ان سے تم آ کے ند بر هو۔

طبرانى فيعبداللدين صاب سياورابونعيم فيسيدناانس رضى اللدعندسي روابيت

صدیث ک-قید و العلم بالکتاب: تریر کے ذریع علم کو گیرلو۔

(رداه الطمر اني وغيره عن ابن عمر)

صدیث ۸- قبلب المومن حلویحب المحلاوة: مومن کادل شیری ہے وہ شیرین کو پیزر کرتا ہے۔

بہم المدسے روایت کیا۔

صريث ٩ -قاضي في الجنة والقاضيان في النار:

ایک قاضی بمنتی ہے اور دو قاضی جہنمی ۔

Marsacio State State Mills

بہتی نے بریدہ کی حدیث سے روایت کیا۔

صديث ا- قوام أمتى بشرارها:

میری امت کا قیام ان کے شریرلوگوں کی وجہسے ہے۔ امام احمد نے میمون بن سعبا ذیسے روایت کیا۔

### حرف الكاف

صدیت اوضوء و لایبل احمری: آپ کاوضواییا ہوتا کرزمین بر کیچرا نه ہوتی۔

ابوداؤدنے ذی مخبرے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسم وضوفر ماتے تو لے میں مندہ التراب (مٹی گارانہ بنتی)

صدیث است کاو الفقران یکون کفراً و کلو الحسدان یغلب القدر: قریب ہے کمفلسی ففرکو پہنچاد ہے اور قریب ہے کہ حسد تفتر بر پرغالب آجائے۔ ابوئیم نے دو حلیہ 'میں بروایت انس منی اللہ عند نقل کیا۔

صدیث ۱- کل عام تو ذلون : برآ تنده سال پہلے سے کم تر ہے۔

یامام سن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو کہان کے اپنے رسالہ میں ہے اوراس معنی میں بخاری کی صدیت ہے کہ لایساتسی زمسان الا و الذی بعدہ شر منہ (زمانہ مہیں آتا مگریہ کہ اس کے بعد کا زمانہ پہلے سے برا ہوتا ہے) اور بمران نے سیرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا:

مامن عام الايحدث الناس بدعت ويميتون سنة حتى تمات السنن وتحيا البدع:

لینی کوئی سال ایسانہیں آرہا جس میں لوگ بدعت نہ پیدا کرتے ہوں اور سنت کونہ فنا کرتے ہوں یہاں تک کہ منتیں فنا ہوجا ئیں گی اور بدعتیں زندہ۔ صدیث احکما تدین تدان: جیما کرو گے دیما بجرو گے۔

ابن عدی نے بروایت ابن عمر رضی الله عنهما اور امام احمد نے '' الزهد'' میں بروایت ابوالدر داءموقو فاً اور بیہعی نے ''الزهد'' میں ابوقلا بہسے مرفوعاً مرسلاً روایت کیا۔

صدیث۵-کسما تکونوایولی علیکم : جیئے م ہو گے ویسے ہی تم پر حاکم ہوں

ابن جمیع نے ''میں بروایت ابو بکرہ اور بیہی نے ''الشعب'' میں بروایت پونس ابن اسحاق عن ابی مرفوعاً نقل کر کے کہا یہ مقطع ہے۔

صریت ۱- کنت کنزا لا اعرف فاحببت ان اعرف فخلقت خلقًا فعرفتهم بی فعرفونی الااصل له:

میں خفی خزانہ تھا کوئی نہ جانتا تھا بھر میں نے پیند کیا کہ اپنے آپ کو پہچان کراؤں تو میں نے مخلوق کو بیدافر مایا: پھرانہیں اپنی پہچان کروائی تو وہ مجھے بہچان گئے۔ پیہ بےاصل ہے۔

صريث - كنت نبيا و آدم بين الماء والطين:

میں اس وفت بھی نبی تھا جبکہ آ دم یانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

ان كفظول كماته بيد باصل ب البتر فرى بل بيد كه متى كنت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد لين جب بي نبي فقافر ماياجب كرة دم روح اورجم كما بين يتحاور في ابن حبان اور حاكم بيل عرباض بن ماربيكي بين مديث ب كر انسى عند الله المكتوب خاتم النبيين و ان آدم المنجدل في طينته لين بين الله كوفور يقيناً خاتم النبين كها بواقا ورا تحاليكم وم ايخ غير بيل بي ققد

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام اس میں اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ و کست نبیا و لا ارض و لا ماء و لا طین لینی میں اس وقت بھی نبی تھاجب کہ نہ زمین تھی نہ اورنہ می تھی۔ (حالا تکہ رہ بھی بے اصل ہے)

Marfat.com

حدیث۸-الکیس من و ان نفسه و عمل لما بعد الموت: عقلمندوہی ہے جس نے اپنے آپ کوجان لیااور ممل وہی ہے جومرنے کے بعد کام ئے۔

عاکم نے بروایت شداد بن اور نقل کر کے بی کہااور ذہبی نے اسے ضعیف کہا۔ (اب بقیہ حدیثیں نقل ہیں)

مديث ٩- كانك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة ولم تزل:

دنیا کے ساتھ الیے بن جاؤگویاتم ہوہی نہیں اور آخرت کے ساتھ الیے ہی ہوجاؤ کہ ہمیشہ ہی رہنا ہے۔

میں اس کے مرفوع ہونے پر واقف نہیں۔اے ابولغیم نے عمر بن عبدالعزیز نے روابت کیا۔

حدیث الله و لا شیء غیره : بمیشه سے اللہ بی ہے اور اس کے سواکوئی میں۔ نہیں۔

حاکم وابن حبان نے بروابیت بریدہ فقل کیا۔

صديث اا-كل آت قريب: برآئے والاوقت قريب ہے۔

ابن ماجها في بروايت ابن مسعود رضى الله عنهما اثناء حديث نقل كيا\_

حدیث ۱۱- کبر کبر الین برائی کرنا بہت برائی ہے۔

سيخين نے بروايت بهل بن ابي حشمه نقل كيا۔

صريث المحنت اول النبين في الخلق و آخر هم في البعث:

باعتبار تخليق مين نبيول مين سب سي بهلا نبي مون اور باعتبار بعثت ان كا آخر

ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں اور ابوقیم نے ''الدلائل' میں سیدنا ابوہر رہ وضی اللہ عنه

وروايت كبيايه

صديت المنظم من خيار النساء على حذر عورتول كويند كرنے ميں خوف

-97703

عبدالله بن امام احمه في ' زوا ئدالزمدِ ' ميں اساء ابن عبيد سے نقل کيا انہوں نے کہا کر حضرت لقمان عليه السلام نے اپنے فرزند سے فرمايا:

يابني استعذبالله من شرار النساء كن من خيار هن على حذر قانهن لا يسار عن الى خير بل هن الى الشراسرع:

اے میرے فرزندعورتوں کی شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگؤان کو پسند کرنے میں خوف زدہ کہ رہو کیونکہ عورتیں بھلائی میں جلائی نہیں کرنیں بلکہ وہ برائی کی طرف تیزی سے دوڑتی ہیں۔
سے دوڑتی ہیں۔

صديث ١٥- كل يؤخذ من قوله ويترك الاالنبي صلى الله عليه وسلم

ہرایک کی بات میں اختیار ہے کہ مانو میانہ مانو گرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں۔

عبدالله بن امام احدنے ' زوائدالزم ' میں بطریق عکرمہاز ابن عباس رضی الله عنہم نقل کیا انہوں نے فر مایا کسی انسان پر جبز ہیں کہ کسی کی بات مانے بیانہ مانے کیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنہیں ہے۔

صديث البطن الرجلين تحمل البطن فاذا البطن تحمل الرجلين: الرجلين:

میراخیال تھا کہ دونوں یا وک ہیٹ کے بوجھ سہارتے ہیں گرمعلوم ہوا کہ پیٹ ہی دونوں یا وک کابوجھ اٹھا تا ہے۔

الحرث ابن الی اسامہ نے اپنی مسند میں سیّدنا عمر و بن سراقہ صحابی سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وکلے نے ان کو ایک کشکر کی طرف بھیجاراہ میں انہیں بھوک نے بے تاب کیا' نوعرب کے ایک قبیلہ نے ان کی مہمان نوازی کی جب چلنے سگے تو اس وقت رہے۔

كبار والله اعلم .

صریت کا-انه کفی بالله من نصرة ان بری عدوه یعصی الله: مومن کے لئے بینصرة الہی کافی ہے کہوہ اپنے دشمن کودیکھے کہوہ اللہ کی نافر مانی کر اہے۔

الخرائطي نے "مكارم الاخلاق" ميں بروايت جعفر الاحرنقل كيا۔

# حرف البلام

حدیث السائل حق و ان کان علی فرس: سائل کا (تم پر) حق مِن اگر چهوه گھوڑ ہے پرسوار ہو۔ ابوداؤدوا مام احمہ نے سیّدنا امام حسین بن علی رضی اللّد عنہما ہے روایت کیا۔

قلت: علامه سيوظى رحمة الله عليه فرمات بين كه اورا الصاحمه في الزبد على سالم بن ابي الجعد سے روايت كيا انہوں في كہا كه حضرت عيسى بن مريم عليه السلام في فرمايا ہے كه بلاشيه سائل كاليقينى حق ہے اگر چهوہ جاندى سے مزيد گھوڑ ہے پرسوار ہو كرآ ئے اور ابن نجار في ابن على الله ابن نجار في ابن على الله عليه وسلم في فرمايا ہے:

ان اتى الى سائىل عملى فرس باسط كفيد فقد وجب الحق ولو بشق نمرة:

اگرتمہارے پاس گھوڑے پرسوار ہاتھ بھیلا کرسائل آئے توحق واجب ہوجا تاہے اگر چہ مجور کا ایک بکڑا ہی کیوں نہ ہو۔

عديث الله المغنى والمغنى له:

گانے والے براوراس کے گوانے والے براللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ امام نو وی فرماتے ہیں کہ اس کی سندہ جہیں ہے۔

صريث المساخلق الله العقل قال اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر فقال ماخلقت خلقاً اشرف منك قبلك آخذ ربك اعطى:

جب خدانے عقل کو پیدافر مایا تو اسے فر مایا: سامنے ہوتو وہ سامنے ہوگئی پھر فر مایا
پشت پھیر (تو اس نے پشت پھیر دی اس پر فر مایا میں نے بچھ سے بڑھ کر بزرگ کسی چیز کو
پیدائہیں کیا'لہٰذااب تیری ہی وجہ سے پکڑوں گااور تیری ہی وجہ سے عطا کروں گا۔
تاری سے نہ میں ہے۔

ميةول كذب وموضوع ہے بالا تفاق۔

قلت: علامه سیوطی رحمة الله علیه فرمات بین که ذرکشی نے اس میں ابن تیمیه کی پیروی کی ہے جسے عبدالله بن امام احمد پیروی کی ہے جسے عبدالله بن امام احمد نے '' زوائد الزهد'' میں اس طرح روایت کیا کہ جمیں علی بن مسلم سے بروایت سیاراز جعفراز مالک ابن دیناراز امام حسن حدیث پہنچی ہے انہوں نے اسے مرفوع بیان کیا کہ:

ماخلقت خلقا احب الى منك بك آخذ وبك اعطى:

میں نے اسپے نزد کی بخصے نیادہ محبوب کوئی مخلوق پیدانہ کی تیری وجہ سے پکڑوں گا در تیری وجہ سے پکڑوں گا۔ پکڑوں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔

حالانكه بيجديث مرسل جيدالاسناد ہے اور بيجم ميں ہے۔

طبرانی نے ''الاوسط'' میں بروایت ابی امامہ اور بروایت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ موصولاً دونوں کوضعیف اسناد سے فال کیا ہے۔انتی

عدیث السل بغلب عسر یسوین: برگز برگز تنگی دوآ سانیول پرغلبه نه پاسک

حاكم نے بروابیت سيدنا ابن عباس رضي الله عنمانقل كيا۔

صريت ۵-لوصدق السائل ما افلح من رده:

اگرسائل کوصدقہ دیا تو اس کے رد کرنے سے بھلا کام نہ کیا۔

ا بن عبدالبر سنے '' الاستذ کار'' میں بروایت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور بروایت

Hans reto Holling Holl

سید تناعا کشته صدیقه طیبه طاہرہ رضی اللہ عنہانقل کیا اور امام احمد نے فر مایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

حدیث ۱- لو کان الدنیا و ما عبیظا کان قوت المؤمن منها حلالا: اگردنیاخون عبیظ بن جائے تو موس کے لیے اس کھانا حلال ہوگا۔ بیرتول ہے سندو بےاصل ہے۔

صریت ک-لو ان الدنیا ترن عند الله جناح بعوضت ماسقی کافرا منها شربت ماء:

اگرتم خدا کے نز دیک دنیا کوتو لوتو مجھر کے ایک پر کے برابر ہے اور اس سے جتنا کا فرکو پانی پلایا گیاوہ ایک گھونٹ پانی کے برابر ہے۔

ترندی وحاکم نے بروایت مہل بن سعد نقل کر کے سے کہااور ذہبی نے اسے ضعیف قرار دیا۔

صريث ٨- لووزن خوف المومن ورجاء ه لا عتدلا:

اگرتم مون کے خوف وامید کووزن کرونو دونوں کو برابریا و گے۔ اس کی کوئی اصل وسند ہیں ہے۔

قلت: علامہ بیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ اسے عبداللہ بن امام احمہ نے زوا کہ \* الزہد میں ثابت بنانی سے ان کا قول بلفظ کا ناسواء ( دونوں برابر ہوں گے ) روایت کیا ہے۔انتما

صدیث ۹- لو وزن ایمان ابی بکربایمان الناس لرجع ایمان ابی بکر:

اگرسیدنا ابوبکررضی الله عند کے ایمال کوتمام لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ وزن کیا
جائے توسیدنا ابوبکر کا ایمان یقیناً سب سے زیادہ ہوگا۔

کہا گیا ہے کہ بیسٹیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے اسی طرح ان سے معاذ بن شخیٰ HAN HOW SEE SEE STANKE STANKE

نے زیادات مندممرد میں نقل کیا اور اسے ابن عدی نے ''الکامل'' میں بروایت ابن عمر رضی الله عنهمامرفوعاً نقل کیا۔ اُنتیل

صدیث الودها الناس مافی الحلبة الاشتودها بوذنها ذهبًا: اگراوگ جانع كردوده مل كیافوائد بیل ویفیناً است سوئے كر بدل تربید تے۔

ابن عدی نے بروایت معاذبن جبل روایت کیا حالا نکہ بیضعیف ہے۔ بلکہ میں کہنا موں کہ بیموضوع ہے۔انتہیٰ

حدیث السلم المخبر کالمعاینة : خبر مشاہدہ کی مانز نہیں ہے۔ امام احمد اور ابن حبان وحاکم نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ انقل کیا۔ قلت: علامہ سیوطی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور طبر انی نے الاوسط ہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا 'بقیہ حدیثیں

عدیث ۱۲- لسلبیت رب یحمید: خانه کعبه کاما لک خدا ہے وہی اس کی حمایت کرےگا۔

یے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا کلام
ہے جے انہوں نے ہاتھیوں والے اہر ہے فرمایا تھا جب کہ آپ نے اس سے اپنے مال
کی واپسی کے لئے کہا تھا۔ اس پر ابر ہ نے آپ سے کہا تھا آپ جھے سے اپنے مال کی
واپسی کا تو مطالبہ کرتے ہیں مگر جھے سے انہدام خانہ کعبہ کے قصد سے باز آنے کا مطالبہ
نہیں فرمائے حالانکہ وہ تمہارے نزدیک بڑی عزت وشرافت والا ہے۔ اس پر آپ نے
فرمایا: ان للبیت رب ایہ حمید (بے شک خانہ کعبہ کاما لک خدا ہے وہی اس کی تمایت
فرمائے گا)

مديث"ا- لدواللموت وابنوا للخرب:

موت کوفراموش کر کے بربادی کے لئے عمارتیں بناتے ہیں۔

بيهي في في الشعب "من يروايت أبو بريره رضى الله عنداور ترقدى في الدور ابو

نعیم نے حلیہ میں بروایت ابوذ رموقو فا اور امام احمہ نے الزھد میں بروایت عبدالوا حد نقل کیا۔ انہوں نے کہا کئیسلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہاس کے بعداسے بیان کیا۔ حدیث کہا ۔ حدیث کی جاسکتی ہے۔

الخطیب نے الجامع میں ابوالدرداء سے موقوفاً اور بیجی نے شعب الایمان میں الخرائطی نے شعب الایمان میں الخرائطی نے محارم الاخلاق میں ابوالطفیل سے موقوفاً روایت کیا اور ابن عدی نے الخرائطی سے اتنازیادہ کیا کہ لکل زمان رجال لیمی ہرزمانہ میں صاحب کلام لوگ ہوتے ہیں۔

مديث ١٥- لوكان جريج فقيها لاجاب امه:

اگرجرت فقید ہوتے تو اپنی مال کے بکار نے پرجواب دیتے۔ بہتی نے اکشعب میں حوشب فہری سے روایت کیا۔

حديث ١٦-لن يفاء قوم ولو امرهم امرأة:

وہ توم ہرگز فلاح نہ پائے گئ جس نے اپنا حاکم عورت کو بنالیا۔ امام بخاری وتر مذی نے ابو بکرہ سے روایت کیا۔انتہا

> ر حرف المیم

عدیث ا-مساء زمسزم لسما شواب له : زمزم بی کابانی ہے جبکہ آپ نے اسے

ابن ماجہ نے بسند جید جابر رضی اللہ عنہ سے اور خطیب نے تاریخ میں اس سند سے جس کی صحت دمیاطی نے کی روایت کیا۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے المنقری نے بھی صحیح کہا اور امام نووی نے استے ضعیف آزار دیا اور حافظ ابن حجر نے بسبب جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہونے کے اسے حسن کہا اور میا بن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مرفوعاً مروی ہے منقول ہونے کے اسے حسن کہا اور میا بن عباس رضی اللہ عنہما ہے بھی مرفوعاً مروی ہے

جے حاکم نے نقل کیا اور دار قطنی نے عبداللہ بن عمر سے مرفوعاً روایت کیا اور بیمی نے معاویہ سے موقوقاً ذکر کیا اور اسے فاکہی ' اخبارِ مکہ' میں لائے ہیں اور دیلمی نے صفیہ سے مرفوعاً روایت کیا کہ ماء زمزم شفاء لکل داء نرمزم کا پانی ہرمرض کی شفاہ اسکل داء نرمزم کا پانی ہرمرض کی شفاہ اسکا کی سندتو بہت ہی ضعیف ہے۔ انہی

صديث ٢- ماترك القاتل على المقتول من ذنب:

قاتل مقتول پر کوئی گناه ہیں جھوڑتا۔

ابن کشرفرماتے ہیں: بیہےاصل ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معنی میں بیرحدیث ہے کہ ان السیف محاء للحظایا۔ '' تلوار گناہوں کومٹاتی ہے' جسے امام احمد وابن حبان نے بروایت عقبہ بن عامر نقل کیا' اور دیلمی وابونعیم سید تناعا کشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

قتل الصبر لايمربذنب الامحاه:

ظلماقتل ہونے والا گناہ کے ساتھ نہیں گزرے گائگریہ کہ وہ محوب وہا کیں گے۔
اور سعید بن منصور مرسلا عمر و بن شعیب سے روایت کرتے ہیں کہ
من قتل صبراً کان کفارة لخطایاہ:

جوظلماً مارا گیا بقیناً وہ اس کے گناموں کا کفارہ ہو گیا۔

اوربيهي شعب الايمال مين اوزاعي يدوايت كرتے بين كه فرمايا:

من قتل مظلوماً كفر عنه كل ذنب: جوظلمارا گياده اس كے ہرگناه كا كفاره گيا۔

اور بیقر آن میں بھی ہے کہ:

فسی اریسد ان تبوا باثمی و اثمك (المائده:۲۹): میں جاہراں كرتوميرے اور اسپنے گناه اٹھا كرواپس ہو۔

ابن جوزی رحمة الله علیه کہتے ہیں بیموضوع ہے۔

صدیت الفلح صاحب عیال قط: صاحب عیال قط ال بھی فلاح نہ پائے گا۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ ریابن عیبینہ کا کلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت منکر ہے۔

حدیث۵- مانقص مال من صدقة الین خیرات سے مال کم بیس موتا۔ امام سلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوایت کیا:

بیےاصل ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بيل كهامام احمد في الزهد ميل وبب بن مديد سي روايت كيا:

ان الله فتح السموات لحزقیل حتی نظر الی العرش فقال حزقیل سبحانك ما اعظمك یارب فقال الله ان السموات والارض ضعفن ان یسعنی و وسعنی قلب المومن الوداع اللبن: الله تعالی نحر قبل کے لئے اسانوں کو کھولا یہاں تک کہ انہوں نے عرش تک دیکھا اس پرحز قبل نے کہا پاک ہے کھے اے رب تیری کتی بوی شان ہے الله تعالی نے فرمایا: آسان وزمین تو کم ور بیں مجھے کہاں ساستے بین میری تو دودہ اٹھانے والے مومن کے دل میں گنجائش ہے۔ حدید عدید کے مثل امتی مثل المطر لایدری اولہ خیوام اخرہ خید: امتی مثال بارش کی مانند ہے کوئی نہیں جانا کہ اس کے اول میں فیر ہے یا آخر امت کی مثال بارش کی مانند ہے کوئی نہیں جانا کہ اس کے اول میں فیر ہے یا آخر

ترمذی نے سیدنا انس رضی الله عنداور ابن حبان نے سیدنا عمار بن یا سررضی الله عند سید وایت کیا اور ابن عبدالبرنے اسے صنعیف سے روایت کیا اور ابن عبدالبرنے اسے ضعیف قرار دیا۔

قلت: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے طبر انی نے الکبیر میں عمار سے بھی ان لفظوں سے روایت کیا کہ مثل امتی کمطر یجعل اللہ فی اولہ خیر و فی آخسرہ خیب دری امت کی مثال بارش کی مانند ہے اللہ نے اس کے اوّل میں بھلائی اور پہلے لفظوں کے ساتھ ہزار نے عمر وابن حصین سے برصی ہے یا اس کے آخر میں بھلائی اور پہلے لفظوں کے ساتھ ہزار نے عمر وابن حصین سے بسند حسن روایت کیا کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے بجر سند حسن کوئی ایسی روایت نبیل ہے اور طبر انی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا اور تاریخ ابن عساکر میں بطریق ابن ابن ابی ملیکہ از عمر وازعثمان رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم ابن ابی ملیکہ از عمر وازعثمان رضی اللہ عنہما سے والی امت میں ارکت ہے بیائی میری امت برکت والی امت ہے کوئی نبیس جانتا کہ اس کے اول میں برکت ہے بیائی کی خریس۔ برکت والی امت ہے کوئی نبیس جانتا کہ اس کے اول میں برکت ہے بیائی کی تحریف انتہی

صدیث ۸-الجالس بالامانت بچلس میں بیشے والے کوامین ہونا ضروری ہے۔
ابودا وَدنے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ دم الشهداء:
صدیث ۹- مداد العلماء افضل من دم الشهداء:
علاء کے دوات کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔
بیشن بھری کے کلام کا حصہ ہے اور مرفوعاً بایں الفاظ روایت کرتے ہیں کہ:
وزن جو العلماء بدم الشهداء فو حج علیهم:
علاء کے علم کوشہیدوں کے خون کے ساتھ وزن کروتو وہ ان پر عالب ہوگا۔
خطیب فرماتے ہیں کہ میرموضوع ہے۔

حدیث ۱-الموء علی دین حلیله: آدمی این دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ابوداؤد وتر مذی نے ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے روایت کر کے اسے حسن کہا اور ابن جوزی نے ملطی کی ہے کہا ہے موضوعات میں ذکر کیا۔

حدیث اا -مدار ات الناس صدقة: لوگول کی خاطر مدارت کرناصدقه ہے۔ ابن حبان نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صديث ١١- المستنشار موتمن:

جس سے مشورہ لیا جائے وہ بات اس کے پاس امانت ہے۔ الاربعہ نے ابو ہر بررضی اللہ عنہ سے قال کیا اور تر فدی نے اسے حسن کہا۔ حدیث ۱۳ - المموء کثیر باحیہ: آ دمی اکثر اپنے بھائی کی خصلت برجوتا ہے۔ دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

صدیت ۱۱- مصر کنانهٔ الله فی ارض ما طلبیها عدو الااهلکه الله:
شهر مصر خداکی زمین کامحفوظ حصہ ہے جس شمن نے اسے تیجر کرنے کا ارادہ کیا اللہ
نے اسے ہلاک کردیا۔

برروایت بے اصل ہے کیک طبرائی میں کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ سے ہے اذا فت حست مصرمفتوح ہواتو فت حست مسطور فاستو ہوا بالمقیط خیرا فان لھم ذمة۔ جب مصرمفتوح ہواتو قبطیول سے بھلائی کرنے کا تھم دیا کیونکہ ان کے لئے ذمہ ہے اور اس کی اصل میں سے۔

مگراللہ تعالیٰ نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لے لی ہے۔ تبع بن عامر کلائی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل نے مجھے اس کی خبر دی تو میں نے انہیں اس کی خبر دی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اور لفظ کنانہ شام میں وارد ہے۔

ابن عساکر نے عون بن عبیداللہ ابن عنبہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے وہ چیز سنائی جسے اللہ تعالی نے بعض نبیول (علیہم السلام) پر تازل فرمائی تھی اور یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا:"الشام کنانتی" شام میری حفاظت میں ہے:فاذا غضبت علی قوم دمیتھا منھا بسھم ۔ پھر جب میں قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو ان پر تیروں کی بارش کراتا ہوں۔ انتہی

صريث ١٥- المعدة بيت الداء والحميت راس الدواء:

معدہ بیاری کا گفر ہے اور پر ہیز کر ناعلاج کی جڑ ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔البتہ ریعض طبیبوں کا کلام ہے۔

قلت: علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بي كدابن افي الدنيا في كتاب الصحت ميل وهب بن مدبه سيروايت كيا كمانهول في كهانمام طبيبول كا جماع به كه علاج كى جرّ بربيز به اور داناؤل كا اجماع به كه دانائى كى جرّ فاموش رهنا به اور خلال في حضرت عا تشم مد يقدرضى الله عنها سيم فوعاً روايت كيا كه الازم دواء و السمعدة بيست الادواء وعودوا بدنا ما اعتاد لين انگورعلاج به اورمعده يهاريول كا گر اور جسم كاعلاج كروجتنامكن مو انتها

صديث ١٦- من احب شيئا اكثر من ذكره:

جوجس چیز سے زیادہ محبت رکھتا ہے وہ اس کاذکر کثر ت سے کرتا ہے۔ دیلی نے حضرت سید تناعا کشر صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حدیث کا - من احمل اللہ اربعین یوماً تفجوت بنابیع الحکمة من قلبه علی لسانه:

جوجالیس دن اخلاص الہی میں گزارے تو اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کی باتیں بھوٹے لگتی ہیں۔

امام احمد نے الزھد میں مکول سے مرفوعاً ومرسلاً روایت کیا اور سند ضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عند سے بھی مروی ہے۔

علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ابولغیم نے بطریق مکول از ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ موصولاً روابیت کیا۔انتہا

صریت ۱۸- من از داد علما ولم یزددنی الدنیا زهد الم یزدد من الله الا بسعدا : جوام کوبر ها تا به اور دنیایس نر مرکزیس بر ها تا وه الله سے دوری بی کوزیاده کرتا ہے۔

(رواه الديلمي عن على)

صريث ١٩-من اعان طالماً سلط عليه:

جوظالم كى مددكرتاب اللذاس كواس يرمسلط كرتاب

دیلمی نے سیدنا ابن مسعود رضی الله عنهما سے روایت کیا اور اس کی سند بیان نہیں گ۔
علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرمانے ہیں کہ ابن عسا کرنے اپنی تاریخ بیں اس کی سند
بطریق حسن بن علی رضی الله عنهما بیان کی اور ابن زکریا نے سعید بن عبد الجبار کر ابیسی از
حماد بن سلمہ از عاصم از زراز ابن مسعود رضی الله عنهم سے مرفوعاً نقل کیامن اعدان طالما
سلطہ الله علیہ جس نے ظالم کی مدد کی اللہ اس کواس پر مسلط کرتا ہے۔

صريث ٢٠- من استوى يوماه فهو مغبون (الحديث بطوله)

جودودن تك كامل به بهوش رب و مغبون ب

دیلمی نے سیدناعلی رضی الله عنه سے روابیت کیا اور ریضعیف ہے۔

صديث ا٦-من اكتحل بالاثمديوم عاشورا ء لم تومد عينه:

جودسوي محرم كوسرمدلگائے اس كى آئكى بھى نەدھے كى۔

حاكم نے بروایت ابن عباس منی الله عنمانقل كر كے كہا كر بيم عكر ہے۔

صديث ٢٢- من اكل مع مغفور غفرله:

جو بخشے ہوئے کے ساتھ کھائے وہ بخشا ہوا ہے۔

اس کی کوئی اصل جیس ہے۔

حديث٢٣- من اهدى اليه هدية فجلساوه شركاوه فيها:

جوہدیہ کی طرف بھیجا جائے تو اس کے تمام ہم نشیں اس میں اس کے شریک ہیں۔ طبرانی نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے اور علقہ بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بصیغہ تمریض روایت کیا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیلی سید تناعا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اسے بیان کرتے ہیں اور ابن جوزی جواسے موضوعات میں لاتے ہیں تو انہوں نے خطاکی ہے۔

صريث٢٦- من بلغه عن الله شيء فيه فضيلت تاخذبه ايمانا ورجاء وثابه اعطاء الله ذلك وان لم يكن كذلك :

جس کوالٹد کی جانب سے ایسی چیز پہنچ جس میں فضیلت ہو پھروہ یقین اور اس کے تو اب کی امید کے ساتھ مان لے والٹد تعالی اسے وہ تو اب عطافر مائے گااگر چہوہ ایسانہ ہو۔

ابن عبدالبرسیدناانس رضی الله عنه سے اور ابوالینے ''مکارم الاخلاق'' میں سیدنا جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔

صریت۲۵-من بنی فوق مایکفیه کلف یوم القیمة ان یحمله علی عاتقه:

جوا پی ضرورت و کفالت سے زائد مکان بنائے بروز قیامت اللہ تعالی اسے مجبور کرےگا کہ دہ اسے اپنے کندھے پراٹھائے۔ ابونيم نے الحليہ میں سيدنا ابن مسعود رضی الله عنمات روايت كيا۔

مريث ٢٦-من بوزك في شيء فيلزمه:

جو کی چیز میں برکت کے لئے دعاما نگے توالنداس میں برکت دیتا ہے۔

ابن ماجه في بروايت انس وعا تشصد يقدرضي التدعيم انقل كيا-

مديث ٢٤-من تزوج امراة لما لها احرمه الله مالها وجمالها:

جوکسی عورت ہے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے تو اللہ اس پر اس کے مال وجمال کوحرام کر دیتا ہے۔

كونى اس كى سندسے واقف تبيس۔

مديث ٢٨- من تشبه بقوم فهو منهم:

جوجس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔

ابودا و دنے بسند ضعیف ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کیا۔

صريت ٢٩-من جمع مالا من نهادش اذهب الله في فهابر:

جوجوروظلم سے دولت جمع كرتاہے الله اسے ضائع فرماديتاہے۔

علامہ بی فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہیں اور بینا در کتابوں میں ہے۔

علامه سيوطي رحمة الله عليه قرمات بيل كما بن نجارتاري بغداد مين "بالاسناد" ابوسلمه

مصى سے حدیث قل كرتے بيل كرسول الله على الله عليه وسلم نے فرمایا:

من اصابها مالا مع ممن نهادش ازهبه الله في نهابر:

جسے جوروظم کے ذریعہ دولت ملتی ہے اللہ اسے ضائع فرمادیتا ہے۔

مديث ٣٠٠ من حدث حديثا فعطس عنده فهوحق:

جب کوئی بات کرر ہا ہوتو کوئی اس کے پاس چھینک دے تو بیش ہے۔

ابویعلیٰ نے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام نووی نے اپنے

فأوى مين حسن كها: اورجس في ال حديث كوباطل كهااس في خطاكى اورطبراني مين سيدنا

الس رضی الله عنده: وه بات بهت اصدق الحدیث ماعطس عنده: وه بات بهت صحیح ہے جس کی اس کوئی حصیکے بیس۔

صدیت اسا - من حفظ علی امتی اربعین حدیثا جومیری امت میں سے چالیس صدیثیں یادکرے'' امام نووی کہتے ہیں کہاس کی تمام سندیں ضعیف ہیں۔

صدیت البی و زارایی و زارایی ابراهیم فی عام واحد دخل البین :

جس نے میری اور میرے والدحضرت ابراہیم کی ایک سال میں زیارت کی وہ
جنت میں داخل ہوگا۔

امام نووی فرماتے ہیں باطل ہے اس کی کوئی اصل جیس ہے۔

صريث٣٦-من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يلجام من ناريوم امة:

جس سے کوئی علمی مسئلہ ہو جھا جائے پھروہ اسے چھپائے توانٹد بروز قیامت جہنم کی آگ کی نگام دےگا۔

ابوداؤد وترندی نے نقل کر کے حسن کہا اور ابن ماجہ دعا کم نے سیّد تا ابو ہر برہ وضی اللّٰدعنہ سے روایت کر کے تیج کہا اور حاکم نے عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کر کے تیج کہا۔

اورابن ماجہ نے بروایت سیدنا انس اور ابوسعید خدری رضی الله عنما سے بسند ضعیف نقل کیا۔

علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بين كه طبرانى في سيّد ناابن عمراور سيّد ناابن مسعود اورسيّد ناابن مسعود اورسيّد ناابن عباس رضى الله عنهم سے روایت کيا۔ انتها عدیث ۳۲۰ من صمت نجا: ليني جو غاموش رہانجات پائی۔

علامه سیوطی رحمة الله علیه فرمات بین که است ترفدی نے ابن عمر رضی الله عنیما سے روایت کیا۔ انتخی

صریت ۳۵- من ظلم ذمیا کنت خصمه: جسن فرمی رظلم کیا میں اس سے بدلہ لول گا۔

ابودا ورف بندخسن ان لفظول سے روایت کیا۔

الامن ظلم معاهدًا او انتقضه حقه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا خصمه يوم القيمة:

مگر جومعامد برظلم کرے بااس سے مدعہدی کرے بااس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دے بااس سے بغیراس کی رضائے کچھ لے تو میں قیامت میں اس سے جھگڑا کروں گا۔

قلت: علامه سيوطى فرمات بيل كه ابوقعيم اور ابن منده دونوں نے المعرفت ميں عبدالله بن جرادست مرفوعاً روايت كيا كہ:

من ظلم معاهدا مقرا بذمته مو دیا لجزیته کنت خصمه یوم القیامة: جس نے معاہد پر کیا اوروہ اس کے ذمہ کا اقراری ہواور اس کوجزید سے والا ہو تو میں قیامت میں اس کا بدلدلوں گا۔

اور دمندالفردول میں سیدناعم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ انسا خصصه یوم المقیم و المعاهد و من اخاصمه اخصمه: بروز قیامت میں بنتم اور معامد کی طرف سے مقابل ہوں گا اور جوان سے جھڑا کرے اس سے جھڑا کرے اس سے جھڑا کروں گا۔ نتمی اور معامد کی طرف سے مقابل ہوں گا اور جوان سے جھڑا کرے اس سے جھڑا کروں گا۔ نتمی اور معامد کی طرف سے مقابل ہوں گا اور جوان سے جھڑا کر ہے اس

*مديث ٣٦-من عرف نفسه فقد عرف ربه:* 

جس نے اپنے آپ کو بہچان لیا اس نے اپنے رب کو بہچان لیا۔ امام نووی فرمائے ہیں کہ میر ثابت نہیں ہے اور ابن سمعانی کہتے ہیں کہ میہ بیکی بن

معاذرضی الله عنه کا کلام ہے۔

صريت ٢٢- من عزبغير الله ذل:

جس نے خدا کی سی عزت غیراللہ کی کی وہ ذلیل ہے۔

ابونعيم حليه مين سيدنا عمر رضى الله عنه سان لفظول مين روايت كرت بي

من اعتز بالعيذ اذله الله:

جوبندگی کے طور پر کسی مخلوق کی عزت کرے اللہ اسے ذکیل کرے گا۔

صريث ١٩٨٨- من عشق فعف فكتم ممات فهو شهيد:

جس نے عفت کے ساتھ عشق کیا اور اسے چھپائے ہوئے مرگیا تو وہ شہید ہے۔ اس کے جو مدر میں میں میں میں صفر دیاعت میں میں میں میں میں اور اسے جھپانے میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

اس کی متعددسندیں سیرناابن عباس رضی الله عنهما ۔۔۔ مروی ہیں۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے حاکم نے تاریخ نیشا پور میں اور خطیب فے تاریخ نیشا پور میں اور خطیب سید تنا فی تاریخ بغداد میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے اور خطیب سید تنا عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا سے رہیمی ال لفظوں سے روایت کرتے ہیں کہ

من عشق فعف ثم مات مات شهيدا:

جس نے عشق کیااور یا کہازر ہا بھر مرگیا تو وہ شہید کی موت مزا۔

اورديلى بغيرسند كے ابوسعيدرضي الله عندسے لاتے بيل كه

العشق من غير ربية كفارة للذنوب: بغيرشك كيمش گناهول كاكفاره رانتي

صديرة ٣٩-من لعب بالشطرنج فهو ملعون: جوشطرخ سے كھيلے وه ملعون

امام نو وی فرماتے ہیں میچے نہیں ہے۔

صریث میں وسع عالی عیالی بوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائرسنت:

Marfat.com

جومرم کی دسویں کواپی عیال پررزق کی فراخی کرے اللہ اس پرتمام سال فراخی کرتا

-2-

بيثابت بيس بالبند بيمرين منتشركا كلام ب\_

علامه سيوطي رحمة الله عليه فرمات بي كنبين تبين بلكه بيثابت إورضي بي جس بيهي نے ''الشعب'' ميں سيدنا ابوسعيد خدري رضي الله عنه اور ابو ہر رو ابن مسعود اور جابر رضی الله عنهم سے روایت کیا اور کہا کہ ان سب کی اسناد ضعیف ہیں نیکن جب ایک کو دوسرے سے ملایا جائے قوق کا فائدہ دیتی ہے اور حافظ ابوالفضل عراقی "امامیہ" میں سیدنا ابوہریرہ سے متعدد طریقوں سے جن میں سے بعض کوحافظ ابوالفضل بن ناصر نے سیجے کہا لائے ہیں اوراسے این جوزی نے الموضوعات میں بروایت سلیمان بن الی عبداللہ سے وكركرك كها كرسليمان مجهول بين حالا تكدابن حبان فيسليمان كوثقات مين وكركيا ب فرمایا کدان کی رائے مین بیرحد بیث حسن ہے اور فرمایا اس کی سند بشرط مسلم جابر سے بھی ہے جسے ابن عبدالبرنے "الاستذكار" ميں بروايت زبيراز جابر بيان كيا ہے اور بيسب سے بچے سند ہے اور فرمایا ابن عمر رضی الله عنهما کی جدیث سے بھی مروی ہے۔ دار قطنی والافراد السيدناعمرض الله عنه يرموقوف لائع بين اوراست ابن عبدالبرن بسندجيد بیان کیا اوراسے الشعب میں محمد بن منتشر سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کلام کیا کیا ہے پھرانہوں نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہاس کلام کوعراقی نے امامید میں جمع کیا باورميل في المجموعه كاخلاصه والتعقبات على الموضوعات مين جمع كياب انتها

صريث الا-المومن مراة المومن والمومن اخوالمومن:

مولن مون کا آئینہ ہے اور مون مون کا بھائی ہے۔

طبرانی و برزار نے سیدنا انس رضی الله عنه سے اور ابن مبارک نے '' البر' میں سیدنا

حسن سے روایت کیا۔

صريث المومن للمؤمن كالبنيان بشد بعضهم بعضا:

مومن مومن کے لئے مثل دیوار کے ہے جوایک دوسرے کومضبوط وقوی کرتا ہے۔ شیخین نے ابوموی سے روایت کیا۔

صريت ٢٣٠- المومن يالف ولا خير فيمن لإيالف ولايولف:

مومن محبت کرتا ہے اور اس شخص میں بھلائی نہیں جونہ خود محبت کرے اور نہ دوسرا کوئی اس سے محبت کرے۔

حاکم نے سیّدنا ابو ہر رہے وضی اللّدعنہ سے روایت کیا۔ اب بقیدا حادیث بیان کرتا وں۔

حدیث ۲۲۱ - ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحلال الحرام:

طلال و حرام یج انہیں ہوتے مگر یہ کہ حرام پر طلال قالب آجائے۔

العراتی نے دو تخری الممنها جو میں کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ابن بکی نے والا شاہ و النظائر '' میں یہ بیتی نے قل کر۔ تے ہوئے کہا کہ اس حدیث کو جابر بعثی نے جو کہ مروضعیف ہے تعمی سے آنہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا جو کہ مقطع ہے۔

حدیث ۲۵ - مار آہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن:

جے تمام مسلمان اچھا خیال کریں ۔ تو وہ خدا کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

امام احمد نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عن عمل یدیہ احسی معفور آ لہ:

حدیث ۲۶ - من احسی کا الا من عمل یدیہ احسی معفور آ لہ:

جس نے اپنے ہاتھ کے لیم میں کل گذشتہ گر اروہ کل گذشتہ بی بخش گیا۔

ابن عساکر نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا اور اس کی ایک سند بروایت ابان از انس مرفوعاً ہیں ہے کہ

من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له:

"جس نے حلال کمائی سے شب گزاری اس نے بخشش کے ساتھ شب گزاری"۔ حدیث سے مسن منسالک التھ ماتھ می جوتہمت کے داستوں پر چلامتہم ہو

# 

عائے گا

نخرائطی نے مکارم الاخلاق میں سیدنا عمر بن خطاب رضی البدعنما سے موقوفا ان لفظوں سے روایت کیا

من اقا کم نفسه مقام التهمت فلا یلومن من اساء به الظن: جوایئے آپ کومقام تہمت میں کھڑا کرے تواسے ملامت نہ کروجواس سے برا گمان رکھے۔

حدیث ۱۲۸ - من حومب عذب: جس کا حماب برواوه عذاب میں ہے۔ شیخین نے سید تناعا کشر صدیقه رضی الله عنها سے روایت کیا۔

مديث ٢٩- من تواضع لغنى لا حل غناء ذهب ثلثا دينه:

جس نے تو نگر کی اس کی تو نگری کی بنا پر تو اضع کی تو اس کا دونتہائی دین جاتارہا۔ بیمنی نے الشعب میں سیّد نا ابن مسعود سے روایت کیا اور انس رضی اللّٰدعنہ سے ان لفظوں میں مروی ہے

من اصبح حزید علی الدنیا اصبح ساخطا علی دبه و من اصبح یشکو مصیبة فانما یشکو دبه و من دخل علی غنی نتضعضع له ذهب ثلثا دید مصیبة فانما یشکو دبه و من دخل علی غنی نتضعضع له ذهب ثلثا دید به جرب نی برخز دگی برغز دگی بین کی تواس نے اپنے رب کی ناراضی میں میں کی کی اور جس نے اپنی مصیبت کی شکوہ نجی میں میں کی بلاشباس نے اپنی مصیبت کی شکوہ نجی میں میں کی بلاشباس نے اپنی مصیبت کی شکوہ نجی میں میں گیا تواس نے خود کو خطرے میں ڈال دیا اور اس کا دوتہائی دین جا تارہا۔

اور کہا کہ ان سب کی سندیں ضعیف ہیں پھراس سند کے ساتھ وہب بن منہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے اس کے مطابق توریت میں پڑھا ہے اور دیلمی نے سیدنا ابوذر سے روایت کیا کہ

لعن الله فقيرا تواضع لغني من اجل ماله من فعل ذلك منهم فقد

ذهب ثلثا دینه: الله تعالی اس فقیر برلعنت کرے جس نے کسی الداری اس کے مال کی وجہ سے تواضع کی جس نے ایسا کیا بلاشہ اس کا دونہائی دین جلا گیا۔

اورائے این جوزی الموضوعات میں لائے بیں تو وہ رائتی پڑیں ہیں۔

مديث ٥٠- من ترك شيئا لله عوضه الله خير امنه:

جس نے کسی چیز کولوجہ اللہ چھوڑ االلہ تعالی اس سے بہتر اسے بدلہ دے گا۔ امام احمہ نے بعض صحابہ سے مرفوعاً ان لفظوں میں نقل کیا

انك لات عن شيئا اتقاء الله الا اعطاك الله خيرا منه: بلاشبتم في خداك خوف سيج ويمي يحدرك كياالله تعالى تهمين ال سي بهتر بدله د سكار الله تعالى تهمين الله عن الدو ما كار الله تعالى الله تعا

ماترك عبدالله امرا لايتركه الاالله الاعوضه الله منه ماهو خير له منه في دينه و دنياه: كوئى بنده بجررضائ اللى كوئى كام نه چور مركرالله منه في دينه و دنياه: كوئى بنده بجررضائ اللى كوئى كام نه چور مركرالله تعالى اس كي الكاس كوين و دنيا بين بدله عنايت فرما تا ہے۔

اور الاصبهانی اپنی کتاب "الترغیب" میں ابی ابن کعب سے مرفوعاً روایت کرتے بیں کہ ماتو ک عبد شیئالا یدعه الا الله الا اتاه الله بماهو خیر الله مند کوئی بنده رضائے البی کے لئے جو پچھ ترک کرتا ہے اللہ تعالی اسے بہتر کے ساتھ عطا فرما تا ہے۔

مديث ٥١- من زار قبري وجبت له شفاعتي:

جس نے میر دوخہ کی زیارت کی اس کے لئے میر کی شفاعت واجب ہوگئی۔
ابن الی الدنیا طبر انی وارقطنی اور ابن عدی نے بطریق سیّدنا ابن عمر رضی الله عنها روایت کیا اور ذہبی کہتے ہیں کہ اس کی تمام سندیں نرم ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ل کر تو کی ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ بعض ان کے راویوں میں مہم یا لکذب ہیں سب سے بہتر حاطب کی حدیث ہے وہ ہیکہ

من زار نبی بعد موتی فکا نما زارنبی فبی حیاتی: جس نے میری زیارت میرے وصال کے بعد کی گویا اس نے میری اس حیات میں زیارت کی۔

اسے ابن عسا کروغیرہ نے روایت کیا

صديث ٥٢-من اشترى مالم يره فهو ما يختارا اذاراه:

جس نے بوریکھے مال کوخر بداتوا۔ سے اختیار ہے جب اسے دیکھے۔

سعید بن منصور اور بیبی این سنن میں مکول سے مرسلا روایت کرتے ہیں۔ پھر

دوسری سندے مرفوعاً ابوہر رہے اسے روایت کرکے کہا کہ بیتے ہیں ہے۔

اوردار قطنی نے اسے روایت کرکہا کہ بیرباطل ہے۔

صريث ٥٣-من توضاء على طهر كتب الله له عشر حسنات:

جس نے وضویر وضو کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے۔

ابودا ورنف سيدناابن عمر رضى التدعيما يسدروابيت كيا

صريث ٥٦- من حج ولم يزراني فقد جفاني:

جس نے بچ کیااور میرے روضہ کی زیارت نہ کی اس نظلم کیا۔

ابن عدى دار قطني و العلل " مين اوز ابن حبان " الضعفاء " مين اورخطيب و رواة

ما لک میں بہت ضعیف سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔

صديث ٥٥: من تزوج فقد احرزشطر دينه فليق الله في شطرا لاحير:

جس نے نکاح کرلیا اس نے اپنا آ دھا دین محفوظ کرلیا بقیہ دوسرے آ دھے دین

کے لئے خداسے ڈرتے رہو۔

ابن جوزی العلل میں بند ضعیف سیّدنا انس سے نقل کرتے ہیں اور بیطرانی کی اوسط میں بول ہوگیا) اور اوسط میں بول ہوگیا) اور دوسط میں بول ہوگیا) اور دوسط میں بول ہے:
"المتدرک" میں بول ہے:

من رزقه الله امرأة صالحة فقداعانة على شطر دينه:

جس نے اللہ کارزق اپنی نیک ہوی کودیا تواس نے اپنے آدھوین کی مددی۔
صدیث ۵۲-من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یز ددبها من الله الا بعد جے اس کی نماز بری اور برائی سے ندرو کے توالی نماز اسے فداسے دور کرتی ہے۔

طبرانی نے سیّدنا ابن عباس رضی الدّعنها سے اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں عمران بن حسین سے اور ' مرسل حسن' عمران بن حسین سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سیّدنا ابن مسعود سے اور ' مرسل حسن' میں اور امام احمد نے ' ' الز ہد' میں سیّدنا ابن مسعود سے موقو فاروایت کیا۔

عدیث ۵۷-من مات من امتی یعمل عمل قوم لوط نقله الله الیهم حتی یسحشر معهم جومیری امت کافر دقوم لوط کاسائمل کرتے ہوئے مرجائے تو اسے اللہ تعالی انہیں کی طرف نتقل کر دیتا ہے اور انہیں کے ساتھ ان کاحشر ہوگا۔ دیلی نے بغیر ذکر سند سیّد ناائس نے فقل کیا اور تاریخ ابن عسکر نے بسند از وکیج نقل کرکے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ فرمایا:

من مات وهو يعمل قوم لوط صاربه قبره حتى يصيرهم ويحشر يسوم القيامة معهم :جومرجائياس السياس كدوه توم لوط كاسامل كرتا بواس كى قبر توم لوط كساته معهم :جومرجائي ما ورقيامت مين أبين كرماته النه كار

صديث ٥٨-من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم:

جو خص این علم پرمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ علم عطافر ما تا ہے جسے وہ جانتا بھی

ابونعیم نے حلیہ میں سیّد ناانس سے ان لفظوں میں روایت کیا اور ابوائی این عباس رضی اللّه عنبماسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ

من تعلم علمًا تعمل به حقتا الله ان يعلمه مالم يكن يعلم:

Marfat.com

، جس نے علم سیکھااوراس پڑمل کیا تو اللہ کے کرم پرحق ہے کہوہ اسے وہ سکھائے جو وہ بیں جانتا۔

اورابولیقوب بغدادی کی کتاب "روایت الکیار عن الصغار" میں سفیان سے مروی ہے کہ

من عمل بما يعلم وفق لما لايعلم:

جومل کرے جتنا اس نے پڑھا تو اللہ تعالی اے اس علم کی تو فیق دیتا ہے جسے وہ نہیں جانتا۔

صريف ٥٩-منهومان لايشعبان طالب علم وطالب دنيا:

دوبھوکایے ہیں جوبھی سیر نہیں ہوتے ایک علم کا طالب دوسرادنیا کا طالب۔
طبرانی نے الکبیر میں بسندضعیف سیّدنا ابن مسعود سے روایت کیا اور ہزار نے بسند
ضعیف سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنہ اسے اور بیہ فی نے المدخل میں سیّدنا انس رضی اللّه عنہ
سے اور دوسر ے طریقہ سے ابن مسعود رضی اللّه عنہ سے موقو فا اس زیادتی سے روایت کیا
کہ لایست و یان اما صاحب الدنیا فتیمانی الطغیان و اما صاحب العلم
فیز داد رضاء الموحمن: یعنی بیدونوں برابر نہیں ہوتے 'لیکن دنیا دارسر کشی میں غرق ہو
فیز داد رضاء الموحمن: یعنی بیدونوں برابر نہیں ہوتے 'لیکن دنیا دارسر کشی میں غرق ہو
جاتا ہے اور طالب علم اللّه کی خوشنودی میں میں بھر پور ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد عبداللّه بن
مسعود نے آبیر بیہ بردھی:

کلاان الانسسان لیطغلی و ان رااه استغنی و (العلق:۲۰۱) ہرگز ہیں بلاشبہ انسان سرتی میں ہے۔اسے دیکھ کڑیے پرواہوجا تاہے۔

اوردوسر کے بارے میں پڑھا: انسا یہ خشنی اللہ من عبادہ العلماؤا: بلاشبہ بندگان خدامیں سے علماء ہی خشیت الہی رکھتے ہیں۔

صديث ٢٠- الدموت كفارة لكل مسلم -برمسلمان كے لئے موت كفاره

-4

بيهى نے الشعب میں سيدنا انس سے روايت كيا۔

اور ابوبکر بن عراقی نے اسے سی کہا اور امامیہ میں عراقی فرماتے ہیں کہ بیر صدیث السے طریقوں سے بیٹی ہے۔ اور ابن جوزی نے ایسے طریقوں سے بیٹی ہے۔ اور ابن جوزی نے ایسے الموضوعات میں بیان کیا تو بیان کی خطا ہے۔ واللہ اعلم

حديث ٢١- السمسلمون عند شروطهم: مسلمان ان كى شرطول كةريب

يں۔

ابودا ودنے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کیا۔

صدیث ۲۲-المرض ینزل جملهٔ و احدهٔ و البرء ینزل قلیلا قلیلاً: مرض ایک دم اتر تا ہے اور تندری آسته آسته اتر تی ہے۔ دیلمی وحاکم نے تاریخ میں بطریق عبداللہ بن حرث صنعانی از عبدالرزاق ازمعمر

ازز برى ازعا كشرضى الله عنهامر فوعاروايت كياب

### حرف النون

صريث ا-الناس بزمانهم اشبه منهم بآيائهم:

لوگ اینے زمانہ کے ساتھ ہیں بھولوگ ان میں سے اپنے آباء کے زیادہ مشابہ وں گے۔

الصدیفینی نے اپن بعض کتابوں میں سیّدناعمر بن خطاب رضی اللّدعنه سے موقو فا بیان کیا۔

عديث٢-نبات الشعر في الانف امان من الجذام:

ناك ميں بالوں كا اگنا كوڑھ سے امان ہے۔

صدیت الدوار الارز: بہترین دواء جاول ہیں۔ دیلمی نے سیدناانس سے دوایت کیا مید غیت دلانے کے لئے کہا۔ حدیث ۱- نعم العبد صهیب لو لم یخف الله لم یعصه:
صهیب کتنااچهابنده ہے اگر خدا کا خوف کرتا تو گناه نه کرتا۔
اس کی اصل نہیں ہے کیکن حلیہ میں سیّدنا ابن عمر سے مرفوعاً ہے کہ
ان سالما شدید الحب الله لو لم یخف الله ما عصاه
ہے شک سالم کواللہ سے از حدمجت ہے اگر اللہ کا خوف نه ہوتا تو وہ اس کی نافر مانی کرتے۔

صدیت۵- نعم الصهر القبو: بہترین رشتہ دار قبرہ۔
کسی نے اس کی سندنہ پائی اور الفردوس میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنها ہے ہے
کہ نعم الکفاء القبر للجاربت تجربہ کے لئے قبریسی عمدہ کافی ہے اور اس کی سندمیں جگہ خالی چھوڑ دی۔
جگہ خالی چھوڑ دی۔

علامه سيوطى فرمات بين كداور الطيوريان "بين پي سند على بن عبداللد على مروى كدفر مايانعم الاختان القبور لينى قبروم ده دونوں بہتر بن سهلياں بين مروى كدفر مايانعم الاختان القبور لينى قبروم ده دونوں بہتر بن سهلياں بين محتان مغبون فيها كثير من الناس الصحت والفراغ: دوسرى دونمتيں نقصان رسال بين اس ميں بكثرت لوگ مبتلا بين ايك صحت دوسرى فراخى ـ

امام بخاری نے سیدنا ابن عباس رضی الدعنیما سے روایت کیا۔ حدیث کے نیة السمومن حیر من عمله :مومن کی نیت اس کے مل سے بہتر

بیمی نے الشعب میں سیرنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور بیضعیف ہے اور اس کی اور سین بیان کرتا اس کی اور سندنورس بن سمعان سے بھی ضعیف ہے۔ اس حرف کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہول۔

حديث ٨-الناس نيام فاذا ماتو اانتبهوا:

Marfat.com

لوگ سور ہے ہیں پھر جب مرجاتے ہیں تو خبر دار ہوتے ہیں۔ بیکی مرتضٰی کے تول کا حصہ ہے۔

صديث ٩- الناس مجزيون باعما لهم ان خير افخير وان شرافشر: لوگول كوان كملول كابدلدديا جائے گا اگر نيك به تواجها به اور اگر بدي وبرا

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی الله عنهما سے موقو فأروایت کیا۔ حدیث ۱۰ النادم تو بدة: شرمندگی تو بہ ہے۔

امام احمدوابن ماجهة في سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه يعروايت كيا

صريث السنصرة الله للعبد خير من نصرته لنفسه:

الله کی نفرت سے بہتر ہے۔

ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں وہب بن ورد سے روایت کیا فرمایا اللہ تعالیٰ بنی آدم سے فرما تا ہے جب تم پرظلم کیا جائے تو صبر کرواور میری نفرت پرراضی رہو کیونکہ میری سے فرما تا ہے جب تم پرظلم کیا جائے تو صبر کرواور میری نفرت پرراضی رہو کیونکہ میری نفرت تیرے لئے بہتر ہے کہ تمہاری جان کے لئے تمہاری مدکروں اوراسے عبداللہ بن امام احمد نے ''زوا کدائر ہد' میں آئیں سے روایت کر کے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیہ توریت میں کھا ہے کہ بیان کیا۔

#### حرف المحاء

حدیث الهوم نصف المهوم غم آدها پڑھایا ہے۔ دیلی نے بطریق عبدالواحد بن غیاث از حماد بن سلمہ از عمرو بن شعیب از ابیاز جدہ مرفوعاً روایت کیا۔

صدیث اسما جنتك و نسارك بسعنی و الدین: مال باپتهاری جنت اور دوزخ بین

# Hans wis Hall Mark State III

ابن ماجدنے بروایت علی بن زیداز قاسم از ابی امامدرضی التعنهم مرفوعاً نقل کیا۔

### حرف الواؤ

حديث ا- الوحدة خير من جليس السوء : تهار منابري صحبت سي بهتر

حاكم في سيدنا الوذررضي الله عنه سے روايت كيا۔

صدیث۱-الولد سرابیه: بیااین بایک کا بهیدی موتاید

اس کی کوئی اصل تبیس ہے۔

مديث ٣-ولدت في زمان الملك العادل:

میں انصاف بیند بادشاہ کے زمانہ میں پیدا ہوا۔

حجوث اور باطل ہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ پہنی نے شعب الایمان میں فرمایا کہ ہمارے مشائخ میں سے ابوعبداللہ حافظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جانل لوگ کہتے ہیں کہ میں عادل بادشاہ نوشیر وال کے زمانہ میں پیدا ہوا۔ اس قتم کی روایت کے بطلان میں گفتگو فرمائی ہے۔ پھر بعض صالحین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔ انہول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظ ابوعبداللہ کی گفتگو کے بارے میں اس نفسار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تکذیب وبطلان میں ان کی تصدیق فرمائی اور فرمایا میں نے بھی ایسانہ فرمایا۔ انہی

مزید بیرکہ بعد نماز ذکر کرئے کی عدیث کے قضیہ میں انہوں نے رد نہیں کیا جب کہ بعضوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ حالانکہ بیہ بات الی نہیں۔ تو بیمند عبد بن حمید میں ہے۔ اس کر ان کی بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں

صديث الولد مجبنة ومبخلة : اولاد برزن اور بخيل بناتي بـــــ

ابن ماجه نے پوسف بن عبداللہ بن سمام سے دوایت کیا۔ حدیث۵-الوطسوء علی الوضوء نور علی نور:وضو پروضو کرنا نورعلی نور

العراقی نے '' 'تخ تک الاحیاء' میں کہا کہ میں اس پر واقف نہیں اور این جمر کہتے ہیں:

یہ حدیث خیف ہے۔ اسے رڈین نے اپنی سند میں بیان کیا۔

حدیث ۲ – وید : اسم شیطان شیطان کانام ویہ ہے۔

النوقائی نے '' معاشرة الاصلین' میں سیّرنا ابن عمر سے روایت کیا اور ابن الی سعید

گی کتاب میں سعید بن مسیّب سے روایت کیا کہ ہر چیز تو ڈو گے تو اس کے آخر میں دیہ ہو

صدیث ک- الوضوء مما حرج ولیس مما دخل: بدن انسان سے ہر چیز کے نگلنے پروضو ہے اور جوداغل ہواس سے ہیں۔ سعید بن منصور نے ابنی سنن میں سیّدنا عمر بن خطاب رضی اللّه عنهما اور ابن عباس رضی اللّه عنهما سے موقو فاروایت کیا۔

عدیث ٨-وای داء ادوا من البخل: کون ياري موجو کل سے دور موتی

شیخین نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث ۹ - وای وضوء افضل من الغسل .

کون ساوضو ہے جو شل سے افضل ہے۔

حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ ماسے روایت کیا۔

حدیث ۱- وای وضوء اعم من الغسل :

کون ساوضو ہے جو شل سے زیادہ عام ہے۔

کون ساوضو ہے جو شل سے زیادہ عام ہے۔

عبدالرزاق علقمہ سے ان کا قول اور حاکم 'ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفو عاوای

Marfat.com

وضوء افضل من الغسل القل كرتے بين اور عبد الرزاق سيرنا ابن عمر سے موقوقاً بلفظ الله من الغسل اور بلفظ اسبع من الغسل روايت كرتے بين -

### حرف لا

صدیث الانسواولاتسخطوافی کسرالانیة فان لها آجالاک ا جسال الانسس: نه عصه کرواورنه ناراض بویرتن کوشی پر کیونکه اس کی بھی الی بی موت بوتی ہے جیسے انسان کی موت مقرر ہے۔

ابومولی المدینی کتاب الصحابہ میں الصعق سے روایت کرتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ابوتعیم حلیہ میں ' بالاسناد' کعب بن عجز وسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

لاتسطر بوا اماء كم على انائكم فان بها آجالا كآجال الناس: ابيخ برتنول ك توشيخ پر باند بول كوند پيؤ كيونكدان كى بھى موت كا وقت ہے جس طرح انسان كى موت كا وقت ہے۔

صدیث ۱- الا تسقولوا قوس قزح فان قزح هو الشیطان ولیکن قولوا قسوس الله: تم قوس قزح نه کها کرو کیونکه و قزح "شیطان کانام ہے کیکن قوس الله کها کرو۔

ابولیم نے سیدنا ابن عباس رضی الله عنہما سے روایت کیا۔ حدیث ۳-لاتکر هو الفتن فان فیها حصاد المنافقین: فنٹوں کو برانہ جانو کیونکہ اس میں منافقین کی جڑیں گفتی ہیں۔ دیلمی نے سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی حدیث بلفظ فیانها تبین المنافقین ( کیونکہ ان سے منافقین ظاہر ہوتے ہیں) روایت کیا۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں کہ

حافظ ابن تجرفے شرح بخاری میں اس کا انکار کیا ہے اور ابن وہب نے تقل کیا ہے کہ ان

سال بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا بیباطل ہے۔ انہی

صريث - لاراحت للمومن دون لقاء ربه:

خدا کے دیدار کے سوامومن کے لئے کسی میں راحت نہیں ہے۔ وکیج نے الز مدمیں سیّدنا ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا۔

علاوہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاسے 'فردوں' ہیں سیّد نا ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے مرفوعاً لاتے ہیں لیکن اس کی سند ذکر نہیں کی۔انہیٰ

صريث٥-لاصلوة لجار المسجد الافي المسجد:

مسجد کے سوائمسجد کے قریبی جگہ میں نماز کا تو آب نہیں۔

دار قطنی نے سیدناعلی مرتضی رضی الله عند سے روایت کیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ سنن سعید بن منصور میں انہیں سے موقو فا مروی ہے کہ مجد کے سوائم سجد کے قریبی میں منازمقبول نہیں ہوتی۔ جب کہ وہ فارغ یا صحیح ہوکسی نے دریافت کیا جا دالمسجد (مسجد کی قریبی جگہ) سے کیا مراد ہے؟

فرمایا جہال تک اذان کی آواز سنائی دے اور ای کتاب میں دوسری سند سے ان سے بی موتو فامروی سند سے ان جار المسجد فسمع النداء و لا یجیب المصلوا قالا صلوة له الا من عدر جوشم سجد کریب رہتا ہواوروہ اذان کی آواز سن کی نماز نہیں ہوتی گرعذر سے انتی ا

صدیث ۱- لاغیبة لفاسق: قاس کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔
اس کی بکثر ت اسادی بی ۔ امام احمہ نے منکر کہا۔ دار قطنی خطیب اور حاکم نے باطل کہا اور یہ بی نے اپنی سنن میں سیدنا انس سے بلفظ من المقبی جبلباب المحیا و فلا غیبة جس نے نثر م دلانے کے لئے پر دہ کھولا وہ اس کے لئے عیب نہیں ہے۔
عیبة جس نے نثر م دلانے کے لئے پر دہ کھولا وہ اس کے لئے عیب نہیں ہے۔
اسے روایت کر کے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے اور الوالف ن کے بھی اسے ضعیف قرار دیا اور الشعب میں بروایت جار دواز بہزین کی ماز ابیداز جدہ روایت کی کہ متسب

ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه يحذره الناس فاجركذكر سيتمهارا مقصوديد موكداس كى برائى بيان كرف سيلوگ اس سي محقوظ رئيل گے نواس كى سند بھى ضعيف موكداس كى برائى بيان كرف سيلوگ اس سي محقوظ رئيل گے نواس كى سند بھى ضعيف ہے ۔ پھر ہروى في "ذرم الكلام" ميں كہا بير حديث من ہے بہر سے ایک اور سند بيان كى جس ميں "ليس الفاسق غيبة" كے لفظ ئيل ۔

صدیت ک- لا وجع الاوجع العین لاهم الاهم الدین:

کوئی در دنیس بجرآ کھے درد کے اور کوئی غم نہیں بجردین کے فم کے

امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں کہ یہ جم طبر انی صغیر میں سیدنا جا بررضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ انہیٰ

صدیت ۸- لایا ہے الکو امت الاحماد: بجز گدھے کے کوئی کرامت کا انکار

نہیں کرتا۔

دیلمی نے سیدنا ابن عمر رضی الله عنبها سے روایت کر کے کہا کہا گیا ہے کہ بیسیدناعلی مرتضی رضی الله عنه کا قول ہے۔علامہ سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بین نے الشعب میں سیدناعلی مرتضی رضی الله عنه سے موقو فاروایت کیا۔

صريث أ-لايكذب المر الامن مهانت نفسه:

اینے آپ کوذلیل کرانے کے سواکوئی آ دمی جھوٹ نہیں بولٹا۔ دیلمی نے سیدنا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا۔

مديث اليلدغ المومن من حجر مرتين:

كونى مومن ايك سوراخ مدوم رتبيس وساجاتا

امام بخاری نے سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ بقیہ اس حرف کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔

صدیث ال-لاتظهر الشمانت لاخیك فیرحمه الله ویبیتلیك: اسپیغ بهانی کوشرمنده كرنے والی بات كوظا برنه كرو الله تعالی اس پرتورم فرمائے اور

حمهیں اس میں میتلا کر دینے۔

ترندی نے واٹلہ بن استع سے روایت کر کے شن کہا اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نافع سے روایت کیا کہ لوگ سیّر تا ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کمان میں جہاد کر رہے ہے تھے تو کچھلوگوں نے شراب پی کی اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ انہیں کوڑے مارو۔ پھر لوگ انہیں عار دلانے لگے تو وہ شرمندہ ہوتے یہاں تک کہ انہوں نے گھر میں بیٹھے رہنے کولازم کر لیا۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں کولکھا کہ انہیں شرم نہ دلا و کورنہ تم بھی اس بلاء میں بیتلا ہوجا و گے۔

صدیث ۱۱- الا بعنی قدر من قدر: تقزیر کے ڈرنے سے تم بے نیاز نہ ہوجا ؤ۔ امام احمد وحاکم نے سیر تناعا کثر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ حدیث ۱۱- الا تسمار ضوا فت مسر ضوا: کسی کو بیار نہ بتا کو کہ واقعی وہ بیار ہو ئے۔

دیلی نے وہب بن قیم تقفی سے اس اضافہ کے ساتھ روایت کیا کہ ولا تحقروا قبور کم فتموتوا ہم اپن قبروں کی تو بین نہرو ہم بھی مرجاؤ گے۔ صدیث ۱۳-لاصغیرہ مع الاصرار ولا کبیرہ مع الاستغفار:

اصراركے ساتھ صغیرہ بیں رہتااور استغفار کے ساتھ كبيرہ بیں رہتا۔

ابن منذر نے دو تقییدہ 'میں سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنما سے موقو فا اور دیلی نے سیّدنا ابن عباس رضی اللّه عنم سیّدنا ابن عباس رضی الله عنما سے مرفو عا اور سیّدنا انس رضی الله عنم سے موقو فاروایت کیا۔
جدیم شام العلم مستح ولا متکبر مستح اور متکبر علم نیس حاصل کر سیّد اور متکبر علم نیس حاصل کر سیّد اور متکبر علم نیس حاصل کر سیم

بہ تول مجاہد کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جسے ان سے امام بخاری نے اپنی سیح میں نقل کیا۔

حديث ١١- لا ادرى نصف العلم: آ در همام كويس بيس جانا\_

دارمی اور بیهی نے ''المدخل' میں شعبی سے ان کا قول نقل کیا اور سنن سعید ابن منصور میں سیدنا ابن مسعود سے مروی کومیں نہائی علم کوئیں جانتا۔
منصور میں سیدنا ابن مسعود سے مروی کومیں نہائی علم کوئیں جانتا۔
مندیث کا - لاتہ جت مع امتی علی ضلالة: میری امت گراہی پرجمح نہیں ہو سکتی۔

ابن ابی عاصم نے الت میں ان لفظوں کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا اور تر ندی کے نزدیک سیدنا ابن عمر رضی الله عنهماسے میہ ہے کہ

لايجمع الله تعالى هذه الامت على ضلالة ابدا:

الله تعالى نے اس امت كو بھى كرائى يرجم نفر مائے گا۔

مديث ١٨- لاتنظر الى من قال وانظر الى قال:

كمنے والے كوندد مكيراس كے قول كود مكير

ابن سمعانی نے اپنی تاریخ میں سیدناعلی مرتضی رضی الله عندسے روایت کیا۔ انتما

## حرف الباء

حدیث اسیاریة الجبل الجبل: اسیماریدیها رئویها رئو۔
اسیمیرنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے ممبر پر کھڑ ہے امیر نشکر ساریدرضی الله عنه کو
پکار ااور وہ نہاوند میں مصروف جنگ تھے۔ اسے بیہتی نے دلائل النبوۃ میں اور ان کے سوا
دوسروں نے بھی روایت کیا اور القطب طبی نے اس کی صحت میں مستقل ایک کتاب
تالف فرمائی۔

صدین ۱- یوم صومکم یوم نحو کم: تمهار ندوزے کا دن تمهاری قربانی کا دن ہے۔ ریجھوٹ ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث: یا خیل اللہ ارکبی ۔ اے اللہ کے گھوڑے سوار کر لے عسکری نے الامثال

میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حارثہ بن نعمان نے کہا: اے اللہ کے نبی ا اللہ سے میرے لئے کسی گواہی کی دعا سیجئے۔ تو اس کے لئے بید دعا فر مائی۔ بیان کرتے بیں کہ انہوں نے ایک دن آ واز دی۔اے اللہ کے گھوڑے سوار کر لے۔ تو بیہ پہلا سوارتھا جس نے سواری کی اور میہ پہلا سوارتھا جس نے گواہی مانگی۔ فصل:

# وه جدیش جو کسی حرف میں داخل نہیں

صديث اسزيساوة السمسريس بعدثلاث: مريض كاعيادت تين دن كيا

ابن ماجہ نے سیّدنا انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم تین دن کے بعد بیار کی عمیا دت فرمائے تین دن کے بعد بیار کی عمیا دت فرمائے تھے۔اسے بیہی نے الشعب میں ضعیف کہا اور ابن عدی نے سیّدنا ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کر کے مشکر کہا۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طبرانی کے نزدیک ''اوسط'' ہیں سیّدنا ابن عبال رضی اللہ عنہ اللہ علیہ فرما ہے ہیں کہ طبرانی کے نزدیک ''اوسط'' ہیں سیّدنا ابن عبال رضی اللہ عنہ است بیمروی ہے کہ المعیادة بعد ثلاث سنت بین دن کے بعد عیا دت سنت ہے۔

حدیث ۱-الارمد لایعاد: آشوب چیثم کی عیادت نہیں ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہجی نے الشعب میں روایت کیا اور سیّد نا ابو ہر ریرہ رضی اللّه عنہ نے اس حدیث کوشیف کہا کہ:

ثلاث لا یعاد صابحهن الرمد وصاحب الفرس وصاحب الدمل: تین شخصول کی عیادت بین میادت بین میاد المی می

صريث المحاق:

جب جا ندگھٹ رہا ہوتو سفر کرنا مکروہ ہے۔

یہ ابن جنید کے سوالات میں ہے جو ابن معین سے تھے۔ ان کی سندعلی مرتضای رضی اللہ عنہ سے کے کہ وہ مکروہ رکھتے تھے کہ جب جا ندعقرب میں اتر رہا ہوتو نکاح کیا جائے یا سفر کیا جائے۔ یا سفر کیا جائے۔

علامه سيوطى رحمة الله عليه فرمات بيل كه خطيب بغدادى في ابنى تاريخ ميل دم الله على مرحمة الله عليه فرمات بيل كه خطيب بغدادى في الله عنه على مرضى الله عنه سيروايت كياكه:

کان علی یکوه ان یعزوج الرجل اویسا فرفی المحاق القمر اواذا انزل القمر فی العقرب: حضرت سیّدناعلی مرتضی الله عنه کرده رکھتے تھے کہ کوئی شخص اس وقت نکاح کرے یاسفر کرے جب چاند گھٹ رہایا عقرب بیس اتر رہا ہو۔

اس پر کی این معین نے اس حدیث کا انکارنہ کیا۔ بیس نے کی سے پوچھا محاق کیا ہے؟ فرمایا جب مہینہ کے ختم ہونے میں ایک دن یا دو دن رہ جا کی اور صولی نے ''کتاب الاوراق' میں بطریق مامون از رشید از امامہ از این عباس روایت کیا کہ فرمایا مہینہ کے عاق (چاند کے غیرو بت) کے وقت میں سفرنہ کرواور جب کہ چاند عقرب میں ہو۔

اس كى اسناوي بين جن خلفاء في است استدلال كيا ہے وہ جار بيل انتها مديث استون الله عليه الله صبع لتذكر الحاجت: ورست كونت يا در ہے۔ وقت يا در ہے۔

ابویعلیٰ نے سیّدنا ابن عمررضی الله عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب کسی ضرورت کو چاہتے کہ بھولیں نہیں تو ابنی انگلی میں ڈورالیبیٹ لیتے تا کہ یا در ہے۔ ابوعار کہتے ہیں کہ بید حدیث باطل ہے اور ابن شاہین نے کہا کہ بیہ منکر غیرضج ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور اسے ابن عدی نے واثلہ بن استقع سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ ضرور مشکم رہے تو ابنی انگوشی پر ڈورالیبیٹ

صدیث۵-تلقین المیت بعد الدفن: ون کے بعدمیت کی تقین ہے۔
اس بارے میں ایک حدیث مروی ہے جو بچم طبرانی میں بسند ضعیف ندکور ہے
صدیث ۲-النهی عن تخلیل المخمو: شراب کوسر کہ بنانے کی ممانعت ہے۔
امام سلم فے طحہ سے دوایت کیا کہ فر مایا کیا تم نے اس کا سرکہ بنایا؟ کہا نہیں۔
صدیث ۷- لبس المحوقة: گرڑی پہننا ہے۔

بیصوفیائے کرام میں مشہور ہے اور اس کی اسناد حسن بھری سے ہے کہ انہوں نے سیدناعلی مرتضٰی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے گدڑی بہنی۔ ابن دحیہ نے کہا رہا باطل

قلت: ابن صلاح نے بھی ایبابی کہاہے: انتی

صديث ٨- الابدال موجود: لين ابدال موجودر بيتي س

مندامام احمد میں سیّدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مرفوع مدیث ہے کہ فرمایا اس امت میں سیّدنا ابرائیم فلیل الرحمٰن کی ماند تیں ابدال رہتے ہیں جب بھی ان میں سے کوئی انقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسر مے شخص کو بدلی کر دیتا ہے۔ بیمدیث صدیث ہے۔ وابن مسعود رضی اللہ عنہما میں فدکور ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہ بھڑ ت احادیث ہیں جے میں نے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہ بھڑ ت احادیث ہیں جے میں نے التعقبات علی الموضوعات ''میں بیان کیا ہے پھراس بارے میں مستقل علیحدہ تالیف بھی کی ہے۔ انہیٰ

صريث ٩- في البقر لحومهاداء والبنها شفاء؛

گائے بیں اس کے گوشت بیں تو بیاری ہے اور اس کے دودھ بیں شفا ہے۔
حاکم نے بروایت سیدنا ابن مسعود قل کیا اور اسے کے کہا کہ علیکم بالبان البقر واسمانها دواء وشفاء و لحو

مهاداء

گائے کے دودھ اور گھی کو استعال کرو اور اس کے گوشت سے بچو کیونکہ اس کے دودھ اور گھی میں علاج اور اس کے گوشت میں بیاری ہے۔ دودھ اور شفاہ اور اس کے گوشت میں بیاری ہے۔

صلیمی فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت اس لئے ہے کہ چونکہ تجازیوں کا مزاج خشک ہے اور گائے کا گوشت بھی خشک ہے اور اس کے دودھ اور گئی میں تری ہے (مشرکین اس سے حرمت اکل لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اہل ہند کے لئے گائے کا گوشت مصرفین

صريث ا الامرتبصغير اللقمة وتدقيق المضغته:

لقمہ کو چھوٹا لینے اور اسے خوب چیانے کا تھم ہے۔ امام نو وی فرمانے ہیں کہ میری ہیں ہے۔

صدیت اا-البطیخ: خربوزہ اور اس کی خوبیوں میں اور باقلہ مسور اور جاول کے بارے میں جو حدیثیں مروی بیل ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ بارے میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔

حدیث ۱۲-مٹی کے کھانے اور اس کے حرام ہونے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سیج نہیں ہیں۔اگر چداس بارے میں بعضوں نے مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔

حديث ١١-ان عليًا حمل باب خيبر:

بلاشبه سيدناعلى مرتضى رضى اللدعند في قلعد خيبر كورواز كوالهالباتها

طاکم نے بطریق جابران لفظوں سے بیان کیا کہ سیّدناعلی مرتضیٰ رضی اللّدعنہ جب قلعہ کے درواز ہے درواز ہے ایک بیٹ کواکھیڑ کرز مین برڈ ال دیا 'بعد

میں جب اسے اپی جگدلگانے لگے توسر آ دمیوں نے اس میں بری کوشش کی۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ابن رافع سے روایت کرکے کہا کہ سمات آ دمی اسے بلیٹ نہ سکے۔

صريت ١١- احياء ابوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى امنابه:

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے اپنے والدین کوزندہ کیا اور وہ آپ برایمان لائے۔ اسے بعضوں نے باسنا دضعیفہ روایت کیا ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہاسے ابن شاہین نے ''الناسخ والمنسوخ'' میں روایت کیا۔ آئیل

صريث10-امير النحل على:

شہد کی مکھی کے بادشاہ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔

طبرانی نے ابوذر سے اور دیلمی نے سیّدناحس رضی اللّدعنہ سے روایت کیا کہ علمی یعسوب المومنین (علی مرتضی رضی اللّدعنه مومنوں کے یعصوب لیتی امیر النحل ہیں) علامہ سیوطی فر ماتے ہیں کہ اور ابن عسکر نے حضرت سلمان اور سیّدنا ابن عباس رضی اللّد عنهم سے روایت کیا۔ انتیٰ ا

صدیث ۱۲-طلب الاستفادة من النبی صلی الله تعالی علیه و سلم:
نی کریم صلی الله علیه و سلم سے استفادہ کی خواہش کی۔
ابودا و دونسائی نے سیّدنا ابوسعید رصی الله عنه سے اور بیجی نے ابوالنظر اور ابو یعلیٰ
سے منقطعاً روایت کیا۔

صريث كا- أن الورد خلق من عرق صلى الله تعالى عليه وسلم اوعرق البراق له:

گلاب کا پھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پبینہ سے یا آپ کے براق کے پبینہ سے پیدا کیا گیا۔

مسند الفردوس اور ابن فاری کی کتاب الریحان میں بکٹرت سندیں ندکور ہیں۔ امام نووی فرمائے ہیں صحیح نہیں ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللّدعلیہ فرمائے ہیں کہ ابن عسا کر نے کہا کہ ریموضوع ہے۔انتہا

صریث ۱۸-ان المیت یری النار فی بیته سبعة ایام:

مرده مرنے سے سات دن پہلے سے اپنے گھر میں نارجہنم دیکھ لیتا ہے۔

Marfat.com Marfat.com

امام احدر جمة الله عليه فرمائے بيں كه بيه باطل اور بے اصل ہے۔ حدیث ۱۹- ابو محذورہ نے نبی كريم صلی الله عليه وسلم كے سامنے دوشعر موزون كر كے بڑھے:

ع لسعت حية الهوى كبدى (مير مير عرص مريس خواج شول كسانب في دسام) السيدو بيت بين اس پرنبي كريم صلى الله عليه وسلم كووجد آگيا۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ باتفاق علماء حدیث بیر کذب وموضوع ہے۔علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ دیلمی نے سیدتا انس سے نقل کرکے کہا کہ ابو بکر عمار بن اسحاق نے اللہ علیہ فرمات ہیں کہ دیلمی نے سیدتا انس سے نقل کرکے کہا کہ ابو بکر عمار بن اسحاق نے اس کی تفرید کی ہے۔

حدیث ۲۰ - عبداللد بن رواحه رضی الله عند نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی شان میں مثبیل دی کہ علیہ وسلم کی شان میں مثبیل دی کہ ع و باتیك بالا حبار من لم تؤدد

مسندامام احمد مین سید تناعا تشرصد یقدرضی الله عنها سے مروی ہے۔

مديث ٢١- تفترق الامت على ثلاث وسبعين فرقت:

بیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔

ابوداؤد وترمذی ٔ حاکم وابن حبان اور بیبی نے ابو ہریرہ وغیرہ رضی الله عنهم سے روایت کرکے سب نے جیج کہا۔

حدیث۲۲- نی کریم صلی الله علیه وسلم نے سید تناعا نشرصد بقدرضی الله عنها کو جاند وکھاتے ہوئے فرمایا:

استعيذي بالله من شر هذه فانه الفاسق اذا وقب:

اللدنعالي كے ساتھ اس كے شرسے بناہ مانگو كيونكہ ميہ جب ڈوبتا ہے تو اندھيرالا تا

تر مذی نے روایت کرکے اسے سے کہا:

Hand State of the State of the

صديث٢٣- ماحومنكم من احد الا وقد وكل به قرينه:

تم میں ہے ہرایک ساتھائ کا قرین لگا ہوا ہے۔

استمسلم في سيدنا ابن مسعود رضى الله عنه سيروايت كيا:

صديت ٢٦- ان نوحا اغتسل فرآى ابنه ينظر اليه فدعا عليه فاسود:

حضرت نوح عسل فرمارہے ہے انہوں نے دیکھا کہان کالڑ کا انہیں جھا تک رہا

ہے آب نے اس کے لئے بددعا کی تو وہ اندھا ہوگیا۔

حاكم نے سیدنا ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت کر کے اسے سے کہا۔

صدیت ۲۵- سیّد نا عمر بن خطاب رضی اللّد عنه نے عورتوں کی دوسی وسیائی میں مبالغہ کرنے سے منع فرمایا کیونکہ عورت مرد سے کہتی ہے بیہ تیرانہیں۔اسی لئے اللّٰد نعالیٰ فرما تا ہے:

اليتم احدهن قنطار افلا تاحدوا منه شيئا (الرام:٢٠):

ا گرتم كسى عورت كوايك د هير بھى ديدونونم اس سے پھھ بھى نەلو

الاربعة امام احداورا بن حبان وطبر اني وغيره في روايت كيا-

صديث٢٦-أن الشمس ردت على على ابن ابي طالب:

على ابن الي طالب برسورج بلانا يا كيا ـ

امام احدر حمة الله عليه فرمات بين اس كى اصل جيس ہے۔

قلت: علامہ سیوطی فرمائے ہیں کہ اسے ابن مندہ اور ابن شاہین نے اساء بنت عمیس کی حدیث سے اور ابن مردوبیہ نے سیّدنا ابوہر ریرہ رضی اللّٰدعنہ کی حدیث سے

روایت کیااور دونول کی اسناد حسن ہے۔

امام طحادی اور قاضی عیاض نے اس کوچی کہاہے اور ابن جوزی نے اس کے موضوع ہونے کا ادعا کیا ہے جو کہان کی خطاہے جیسا کہ میں نے مختصر الموضوعات اور تعقبات میں واضح کیا ہے۔ اُنٹی ک

Ha Hand wie of the Hand of the

حدیث ۲۷- ہارون و ماروت کے قصہ کی حدیث کومندامام احمداور سیجے ابن حبان میں بسند سیجے سیّدنا ابن عمر رضی اللّٰدعنهما کی روابیت سے قبل کیا ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی متعدد سندیں ہیں 'جن کو میں نے النفسیر المسند اور تخریخ احادیث الثفامیں بیان کیا ہے۔ انتما

حدیث ۲۸- اجتماع المحضر والیاس فی کل عام من الموسم ہرسال جے کے دنوں میں حضرت خضر اور الیاس علیماالسلام کا اجتماع ہوتا ہے۔ کتاب المزکی میں سیّد نا ابن عباس رضی اللّه عنها سے روایت کیا جو کہ ضعیف ہے علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ سیّد نا انس رضی اللّه عنہ سے بھی مروی ہے۔ جسے حارث بن ابی اسامہ نے ابنی مندمیں بسند ضعیف روایت کیا۔ بقیہ حدیثیں بیان کرتا ہوں

صريث ٢٩- ان شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال:

عورتوں کی شہوت مردوں کی شہوت سے دونی ہے۔ طبرانی نے اوسط میں بروایت سیّدنا ابن عمران لفظوں سے قال کیا

فطلت المراء على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله تعالى القي عليهن الحياء:

عورت کومرد کے مقابلہ میں ننانوے گنالذت زائد دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان برحیاء کا بردہ ڈال دیا ہے۔

حدیث ۳۰-خرافہ کی حدیث کور ندی نے الشمائل میں سید تناعا کشر صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات سے ایک رات گفتگو فرما رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ بات خرافہ کی ہے فرمایا تم جانتی ہوخرافہ کون تھا (پھر بیان فرمایا کہ) خرافہ ایک مردتھا 'کسی بنا پر جن نے اس کو چھپالیا پھر وہ ان میں ایک زمانہ تک رہا پھراسے انسانوں کی طرف انہوں نے لوٹا دیا تو وہ جنات میں دیکھی ہوئی عجیب باتوں کولوگوں میں بیان کرتا تھا۔ اس پرلوگوں نے کہا بیخرافہ کی باتیں ہیں۔

## HY HAND VE SE STAND OF THE SE

### فوائذ

ا-المزی فرماتے ہیں کہ عام زبانوں پر بیمشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان میں شین کوسین سے بدلا کرتے تھے۔ مگر کسی کتاب میں اس کے بارے میں پچھ وار دہیں ہے۔

۲-۱بن تیمیہ نے کہا ہے کہ بیمشہور ہے کہ امام شافعی اور امام احمہ دونوں شیبان چرواہے کے بہال جمع ہوئے اور ایک دوسر ہے سے سوالات ہوئے۔
اہل معرفت کے نزدیک با تفاق بیہ باطل ہے کیونکہ دونوں نے شیبان کوئیس پایا۔
اور کہتے ہیں کہ اس طرح وہ تذکرہ کہ امام ابو یوسف کے ساتھ رشید کے پاس جمع ہوئے ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن جمر نے فرمایا کہ اس طرح وہ کوچ کرنا باطل ہے جوامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رشید کی طرف کوچ کرنا منسوب ہاور یہ کہ حمد بن حسن نے اسے ان کے تل پر ابھا را تھا۔ اسے بیجی نے آپ کے مناقب میں اور دوسروں نے بیان کہا۔ حالانکہ یہ موضور عاور جھوٹ ہے۔

## حاتمه

امام احدر حمة الله عليه فرمات مين كه تين تصنيفون كے لئے كوئى اصول نہيں ہيں ايك الملاحم دوم مغازى سوم تفيير \_خطيب بغدادى "الجامع" مين فرمات بين كه بير بات صرف ان كتابوں كے ساتھ ہى مخصوص ہیں۔جوان تنین مخصوص مطالب كے لئے ہیں كيونكه ان كراويوں كے لئے عدالت كى شرط ند ہونے اور قصاص ميں زيادتى ہونے كى وجہسے ان براعماد کامل بیس کیا جاسکتا۔ بالخصوص کتب الملاحم توسب کی سب انہیں صفات کے ساتھ متصف ہیں اور اس باب میں ولولہ انگیز واقعات اور سنسی خیز فتنوں کے ذکر میں احادبيث ضعيفه كسوايس بهي منقول كئے جاتے ہيں۔اس كئے بينا قابل اعتبار ہيں اب كتب مغازى تو أبيس وافدى في الكهام شافعي رحمة الله عليه فرمات بيل كهوه جھوٹے ہیں اور ابن اسحاق کی کتابیں اکثر اہل کتاب کی مرویات سے بھری ہوئی ہیں اور ان میں اصح روایات موجود تبیں اور بعض ذکر مغازی موی بن عقبہ کی ہیں اور کتب تفاسیر میں سے ایک کلی کی کتاب ہے امام احدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہوہ شروع سے آخر تك كذب سے بھر بور ہے اور مقاتل كى كتاب اس سے قريب قريب ہے علامه سيوطى فرماتے ہیں کدان میں سے پھوچے کتابیں اور معتبر نسخے بھی ہیں جن کا حال' الا تقان فی علوم القرآن "كے آخر ميں ميں نے لکھا ہے اور ممل تفصيل "النفسير المسند" ميں ميں نے

بياس كتاب كا آخرى حصه ب: قال مؤلفه رحمه الله تعالى: مانصه



وعلقه مولفه عفا الله عنه في يوم السبت خامس رجب سنة ثمانين وثمان ماته احسن الله عقبا ها بمحمد و آله آمين ببنه وكرمه: الرساله كاترجمه آج ۱۸رزى القعده ۱۸ ۱۳۸ همطابق ۱۸ مارچ ۱۹۷۵ و بروز پنجشنب ساز هرسات بختم بوار مولی تعالی زاد آخرت بنائے آمین

المرجم: غلام عين الدين فيمي غفرله

Marfat.com

# الحافظ القارى مولانا غلام في قادرى كى واقعات بردير تصانيف



وَمِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُروارِ الْمُؤْلِدِ Ph: 042 - 37352022



DECEMBERATE DE LA SECONO DEL LA SECONO DEL LA SECONO DEL LA SECONO DE LA SECONO DEL LA SECO

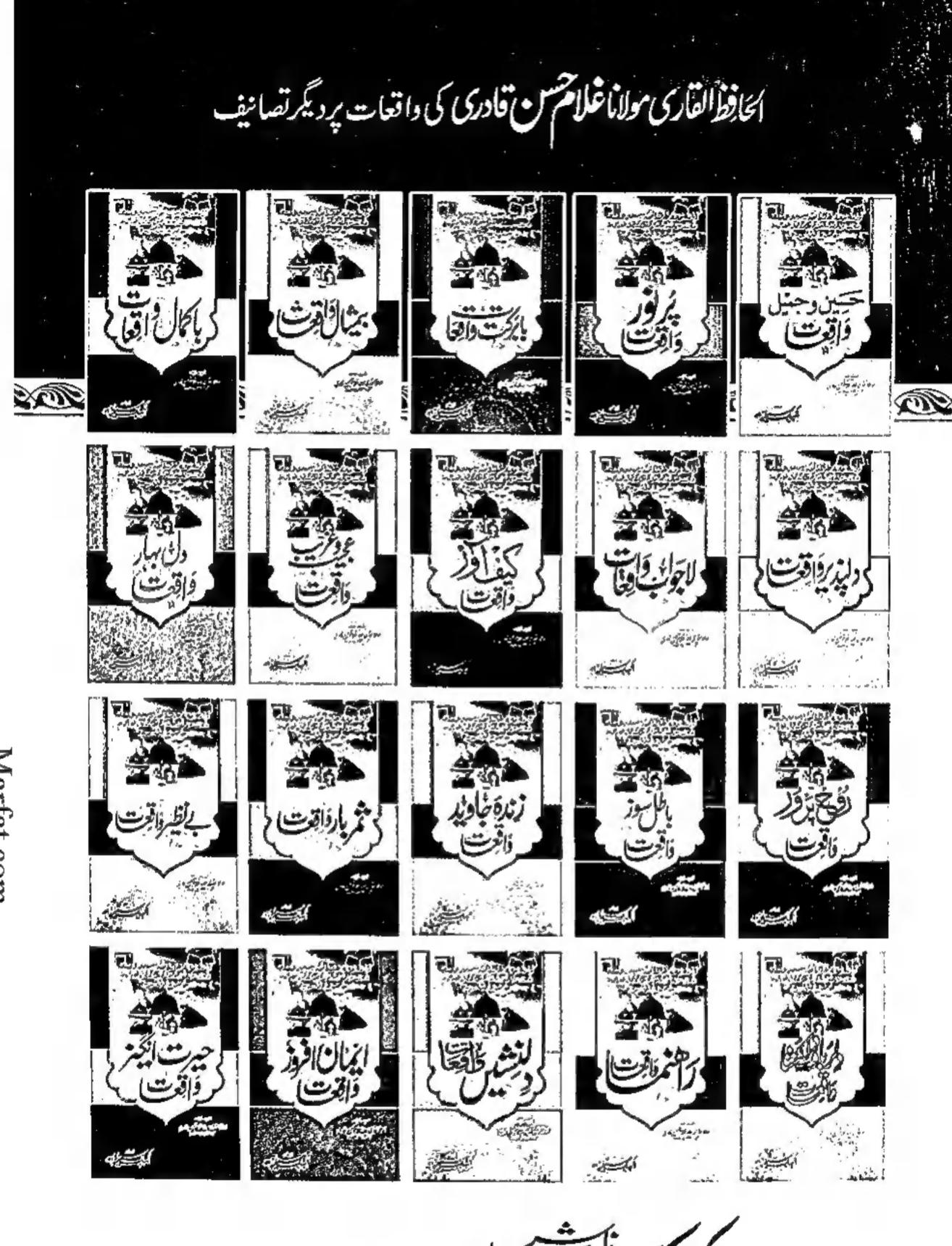

رُبِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ Ph: 042 - 37352022



